

### حرف اوّل

# ﴿ بِرِوفِيسر ڈاکٹر محمد مسعوداحمہ ﴾

مفتی اعظم شاہ محمد مظہر اللہ علیہ الرحمة (متونی ۱۸۳۱ه ۱۳۸۱ه) عالم اسلام کے مشہور ومعروف عالم وعارف ہیں۔آپ کی پاکیزہ اور برگزیدہ شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ تقریباً ایک صدی قبل آپ نے عقائد وعبادات اور اخلاق سے متعلق طلبہ کیلئے تین رسائل (۱) مظہر العقائد (۲) ارکان دین (۳) مظہر الاخلاق 'تصنیف فرمائے سے جو ۱۹۱۶ء میں دہلی سے شائع ہوئے سے جو نکہ مجموعی طور پریدرسائل نہ صرف جوانوں کیلئے بلکہ بزرگوں کیلئے بھی مفید ہیں اس لئے راقم نے تینوں کو یکجا کر کے اس مجموعہ کا نام ضیاء الاسلام تجویز کیا ہے تاکہ قارئین کرام کو ایک ہی جگہ اسلام کے بارے میں ساری ضروری با تیں میسر آجائیں۔ بعض رسائل میں اضافہ بھی کیا گیا ہے۔

اسوفت مسلمانوں کے عقائد متزلزل ہورہے ہیں، وہ عبادات سے غافل ہورہے ہیں اور اسلامی اخلاق سے عاری ہورہے ہیں گویابشری خوبیوں سے محروم ہورہے ہیں اس لئے ضیاء الاسلام کی اشاعت وقت کی اہم ضرورت ہے بلکہ دوسری زبانوں میں اس کے تراجم بھی ہوجا کیس تو بہت مفید ہوں گے۔ بفضلہ تعالی عزیزہ فاطمہ مسعودی (لاہور) نے کام کا آغاز کردیا ہے اور مظہرالعقائد کا انگریزی ترجمہ جناب قدیر محمد قرایش (سیشن جج) نے مکمل کرلیا ہے۔ مظہرالاخلاق کا ترجمہ فاطمہ مسعودی کررہی ہے۔ اِن شاء اللہ بیتنوں ترجمہ لائٹ قدارہ محمد میں مضارلا خلاق کا ترجمہ فاطمہ مسعودی کررہی ہے۔ اِن شاء اللہ بیتنوں ترجمہ لائٹ آف اسلام کے نام سے شائع ہوں گے۔ المحمد للہ! اِدارہ مسعود بیکرا چی ضیاء الاسلام کی اشاعت کی سعادت عاصل کررہا ہے۔ بیادارہ ۱۹۹۲ء میں قائم ہوااور مختصر مدت میں تقریباً ۱۰ کتابیس شائع کرچکا ہے۔ جوایک لاکھ سے زیادہ تعداد میں جھپ بھی ہیں۔ مولائے کریم ادارہ کے اراکین ومعاونین کو استفامت کے ساتھ ساتھ اجمعظیم عطافرہ اے۔ آمین بجاہ سیّدالمسلین رحمۃ اللعالمین وعلیٰ آلہ واز واجہ وصحبہ وسلم

احقر مجمد مسعود عفی عنه ۱۷/۷-ی پی -ای-ی -ایچ سوسائٹی -کرا چی سندھ ۱۸رجب المرجب ۱۳۱۸ھ بمطابق ۱۹ نومبر <u>۱۹۹</u>۷ء

#### فسهسرس

#### (۲) عبادات

پہلاباب ..... بشرع کے حکموں کے بیان میں
دوسراباب .... بنجاست اور پاکی کے بیان میں
تیسراباب .... وضو کے بیان میں
چوتھاباب .... منسل کے بیان میں
پانچواں باب .... تیم کے بیان میں
ساتواں باب .... رمضان کے روز وں کے بیان میں
آ تھواں باب .... کو قاور فطرے کے بیان میں
نواں باب .... ج کے بیان میں
نواں باب .... ج کے بیان میں

#### (۱) عقائد

سسابتدائیه پهلاباب نهه به دوسراباب قفیده تیسراباب سالله چوتهاباب سلانکه داجنه پانچوال باب سسانیاء درسل چهناباب سسانبیاء درسل ساتوال باب ششر دنشر توال باب ساد کان داحکام نوال باب سایمان دیقین دسوال باب سامل بیت داصحاب پېلاباب.....اخلاق ورذائل پېلى فصل.....اخلاق ذميمه دوسرى فصل.....اخلاق حميده

دوسراباب .....آدابِ زندگی

پہلی فصل .....زبان سے متعلق آ داب
دوسری فصل .....کان سے متعلق آ داب
تیسری فصل .....آ کھ سے متعلق آ داب
چوتھی فصل .....ہاتھ سے متعلق آ داب
پانچویں فصل .....پیٹ سے متعلق آ داب
ساتویں فصل .....پیٹ سے متعلق آ داب
ساتویں فصل .....پیر سے متعلق آ داب
توین فصل .....پیر سے متعلق آ داب
نویں فصل .....پیر سے متعلق آ داب
نویں فصل .....پوشش وزینت سے متعلق آ داب
دسویں فصل .....باہمی ملاقات اور مجلس سے متعلق آ داب
دسویں فصل .....باہمی ملاقات اور مجلس سے متعلق آ داب
دسویں فصل .....با ہمی ملاقات اور مجلس سے متعلق آ داب
دسویں فصل .....با ہمی ملاقات اور مجلس متعلق آ داب
بار ہویں فصل ...... واب متفرقہ

تيسراباب ....نصائح ونكات

# بسم الله الرحمٰن الرحيم تحمده و تصلى علىٰ رسوله الكريم

#### (۱) عقائد

واضح ہو کہ جو باتیں دین کی اصل سے متعلق ہیں ان کوعقا کد کہتے ہیں۔اس میں اللہ کی ذات وصفات اور دوسری معلومہ باتوں کو ٹابت کرنے کے متعلق گفتگو ہوتی ہے اور اس سے غرض یہ ہے کہ ہر انسان اپنی تحقیق سے خدا اور اس کے دین کو پیچانے اور آنکھیں بندکر کے بغیرسو چے سمجھے دین کی پیروی نہ کرے۔

خدا تعالیٰ نے ہم کو پانچ قو تیں دی ہیں یعنی دیکھنے سننے سوتگھنے چکھنے اور چھونے کی قو تیں۔ بہت می باتیں ان کے ذریعہ معلوم ہوجاتی ہیں کیکن بہت می ایسی باتیں بھی ہیں جوان قو تول سے معلوم نہیں ہوتیں جسے سے بات کہ بیرو نیا ہمیشہ سے نہیں ہے توالی چیزوں کے حوڑ توڑ سے ہم نا معلوم باتیں توالی چیزوں کے جوڑ توڑ سے ہم نا معلوم باتیں دریافت کرلیں۔

بعض با تیں ایی بھی ہیں جن کو نہ حواس معلوم کر سکتے ہیں اور نہ قال کے معلوم کرنے کا بہتر طریقہ ہیہے کہ پہلے ان دوذرا کع سے ایک ایی ہستی کو معلوم کر لوجس کا جھوٹ بولناممکن نہ ہواور جس کو جھوٹ بولتے بھی کسی نے نہ دیکھا ہو پھر جو پچھوہ ہتا دے اس کو ایساسمجھو کہ جسیاتم نے خودا پنی آئھوں سے دیکھ لیا ہو۔اب ایسی چیز اللہ کی ذات ہے جس کو ہم نہ حواس سے معلوم کر سکتے اور نہ قال سے سمجھ سکتے ہیں۔ البتہ ان دو ذریعوں سے اس کے آثار اور نشانیوں کا پتا لگا سکتے ہیں اور اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں ذراسی ہدایت سے منزل تک پہنچ جائیں اور سے ہدایت اس کے رسولوں سے مل جاتی ہے۔ جن کو اللہ تعالی اپنے مجزات دیکر بھیجتا ہے ور نہ تو ہرکس وناکس نبوت ور سالت کا دعولی کرسکتا ہے۔

مثلاً ہمارے رسول حضرت محم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ کم وہ وسرے بہت سے مجوزات کے علاوہ بے داغ سیرت مبارک اور قرآن کریم دے کر بھیجا۔ الیمی بے داغ سیرت کا وجود یقیناً ایک عظیم مجوزہ تھا جس نے تمام اہل عرب اور بعد میں سارے عالم کومتاثر کیا اور معجز وَقرآن نے ان کے زبان دانی کے فخر کو خاک میں ملاکرر کھ دیا اور وہ بے ساختہ بول اُٹھے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں 'یہ تو رب کا کلام ہے جو کسی فرشتے کے ذریعے آیا ہے۔ یہ یقیناً سچا ہے کہ لانے والا بھی ایسا سچا ہے کہ اس نے بھی دنیاوی معاملے میں بھی جھوٹ نہ بولا' پھرید دین کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ يهلاباب مذهب

# سوال ....بعض لوگ کہتے ہیں کہ مذہب کی کوئی ضرورت نہیں ۔ کیا بیلوگ حق پر ہیں؟

جواب .....حقیقت میں مذہب سے اس وقت بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے جب مذہب کو اس صورت میں پیدا کیا جاتا ہے کہ اس کو جماری ضرورت ہے اور جمیں اس کی ضرورت نہیں۔ سچا مذہب تو وہی ہے جس کو انسان کی ضرورت نہ ہو بلکہ انسان کو اس کی ضرورت ہو۔ مشرق ومغرب کے مفکرین اور انقلابیوں کے حالات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ان سب نے دین تو حید اسلام سے استفادہ کیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ انسان کو مذہب کی کتنی ضرورت ہاس لئے بخالفین حق پڑئیں۔

سوال .... بعض لوگ کہتے ہیں کہ دہریہ جن کا کوئی ندہب نہیں نہایت کا میاب زندگی گزاررہے ہیں تو پھر ندہب کی کیا ضرورت رہی ؟ جواب .... یہ خیال غلط ہے کہ دہریوں کا کوئی فدہب نہیں۔ دراصل فدہب ان افکار وخیالات کے مجموعہ کا نام ہے جن پر زندگی کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ یہ بنیاد کسی نہ کسی میں دہریوں کے پاس بھی ہے سویہی ان کا فدہب ہوا۔ اس کیلئے وہ جیتے ہیں اور اس کیلئے وہ وجیتے ہیں اور اس کیلئے وہ مرتے ہیں۔ کسی مشتر کہ دستور العمل کے بغیرتر تی کرنا تو کھازندہ رہنا مشکل ہے۔

اصل میں دہریدلوگ وہ احسان فراموش ہیں جو مذہب کے افکار و خیالات سے فائدہ تو حاصل کرتے ہیں مگراس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے اصول وضوابط میں احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اور آیات قرآنی کے ہو بہوتر جے تک مل جائیں گے لیکن چونکہ یہ باتیں انہوں نے نقل کی ہیں اس لئے انہیں کی مجھی جاتی ہیں اور ترقی کا اصلی رازعوام کی نظروں سے پوشیدہ رہتا ہے۔

نکیوں اور انسانی فائدوں کاعلم دوطرح ہوا ہے۔ ایک مذہب کے ذریعہ اور دوسرے تجربے کے ذریعہ کیکن دراصل بیر مذہب ہی ہے جس نے سب سے پہلے انسان کونیکیوں کی طرف متوجہ کیا پھراس نے تجربے کی روشنی میں اس کو پر کھا اور صدیوں بعداس کی حقیقت آشکار ہوئی۔ اب اگر کوئی انسان نیکیوں کو اپنا تا ہے تو غیر شعوری طور پر مذہب کو اپنا تا ہے خواہ وہ مانے نہ مانے مگر وہ مذہب کا حسان مندہے۔

# سوال ..... يه جو كها جاتا ب كه فد جب مين عقل كو دخل نهين تو كيابيه بات صحيح بع؟

جواب .....کم سے کم ذرہب اسلام کیلئے ہے بات صحیح نہیں کیونکہ اس کی بنیاد حکمت پر ہے۔ ہاں اگر اس اعتبار سے ہے بات کہی جائے کہ عقل جس بات کو صدیوں میں دریافت کرتی ہے وہی آن کی آن میں بتا دیتی ہے اسلئے عقل پر بھروسہ نہ کرنا چاہئے توصیح ہے۔ مثلاً اگر کوئی ہے کہ ہوائی جہاز موجود ہے کا رمیں نہ جائے 'تو اس کا مطلب بیٹیں کہ منزل تک کا رمیں نہیں پہنچ سکتے بلکہ مقصود ہے کہ جب ایساذ ریعہ موجود ہے جوآن کی آن میں پہنچاد ہے تو کیاضرورت ہے کہ وقت بھی ضائع کریں اور تکلیف بھی اُٹھا کیں۔

سوال ....بعض لوگ کہتے ہیں کہ فد جب اندھی تقلید کا نام ہے کیا یہ بات وُرست ہے؟

جواب ۔۔۔۔۔اندھی تقلید کے بغیرتو زندگی میں چارہ نہیں۔ دنیا کے بے شار ملکوں اور شہروں کو اپنی آنکھوں سے کس کس نے دیکھا ہے لیکن سب ہی یقین کرتے ہیں اور کوئی نہیں کہتا کہ پہلے دکھا وُ تب ما نمیں گے۔اسی طرح بہت سے تاریخی حقائق پر بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں اگر یقین کیلئے دیکھنا شرط ہے تو چا ہئے کہ کسی بات کو بھی بغیر دیکھے نہ ما نمیں لیکن اگر ہم اس پر اصرار کریں تو خود ہمارا وجود مشکوک ہوئے جاتا ہے۔ کس نے اپنے والدین کو بچشم خود دیکھا ہفیر دیکھے نہ ما نمیں لیکن اگر ہم اس پر اصرار کریں تو خود ہمارا وجود مشکوک ہوئے جاتا ہے۔ کس نے اپنے والدین کو بچشم خود دیکھا ہے لوگوں کے کہے پر یقین کر لیا گیا ہے۔ اس مرحلے پر بیت لیم کرنا پڑے گا کہ اگر متواتر خبریں ملیس اور بچی شہادتیں میسر آ جا نمیں تو کو کی وجہ نہیں کہ دیکھوٹے ہے لوگوں کی اطلاعات پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کی اطلاعات پر یقین نہ کریں جن کی سیر تیں بے داغ اور جن کا کر دار اطلاعات پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کی اطلاعات پر یقین نہ کریں جن کی سیر تیں بے داغ اور جن کا کر دار آفاب کی طرح روشن اور تا بنا ک ہے۔صرف اس ایک طفلانہ ضد کی وجہ سے کہ جو بچھتم بتاتے ہو ہم نے نہیں دیکھا!

سوال .....دنیامیں تو بہت سے ادبیان و ندا ہب ہیں کین سچادین کون ساہے؟

جواب ...... تخلیق عالم سے لے کر اب تک تو ایک ہی رہا ہے اور وہ اسلام ہے۔ حضرت آ دم' حضرت نوح' حضرت ابراہیم' حضرت داؤ دُ حضرت موں کی حضرت موا بید کہ حضرت داؤ دُ حضرت موں کی حضرت موا بید کہ بیام لانے والے کو یا در کھا گیا اور اس مرکز علم و حکمت کوفراموش کر دیا گیا جہاں سے پیغام آیا تھا اس طرح ہر نبی اور رسول سے ذاتی جسپیدگی کی وجہ سے مختلف ادیان و فدا ہب وجود میں آئے اور اختلاف کی صورت پیدا ہوئی۔

میرتو دین و فد جب کی بات ہے لیکن اگر دنیا میں ایک بادشاہ اپنے وزیر کا تقرر کرے۔ پھراس کے بعد دوسر ااور دوسرے کے بعد تیسرا مقرر کرے تو رعایا پر واجب ہے کہ ہرآنے والے کا تھم مانے لیکن اگر اس نے ہروزیر اعظم سے اپنی اپنی وفا داریاں وابستہ کرلیس اور بادشاہ کو بھلا دیا تو پورے ملک میں انتشار کی صورت پیدا ہوجائے گی۔اس لئے دانائی یہی ہے کہ بادشاہ مطلق پر نظر رکھی جائے ہرآنے والے کا تحکم مانا جائے اور ہرجانے والے کا احترام کیا جائے۔

سوال ....اسلام کی سیائی اور حقانیت کی کیادلیل ہے؟

جواب .....دلیلیں تو بہت می ہیں مگرسب سے بڑی دلیل میہ ہے کہ اسلام کی کسی بات کوعقل نے ابھی تک نہیں جھٹلا یا بلکہ جوں جوں سائنس ترقی کرتی جاتی ہے اسلام کی تقدیق ہوتی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام نے جس انداز' جس لب واہجہ اور جس زبان میں اپنا پیغام تھا وہ بات چودہ سو برس گزر جانے پر اب تک کوئی پیدا نہ کرسکا اور قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہ کرسکا کہ اگرتم سے بن پڑے تو قرآن جیسی ایک سورت ہی بنالاؤ۔ یہ ایک انوکھی دلیل ہے جس کی نظیر علم و حکمت کی تاریخ میں نہیں ملتی۔

#### سوال .....دین وشریعت میں کیا فرق ہے؟

جواب .....دین سے مراد ند ہب وہ بنیادی اصول ہیں جن کی ہرنبی اور رسول نے تعلیم دی ہے مثلاً خدا کی تو حید اس کی صفات انبیاء کی بعثت ٔ خالص خدا کی عبادت ٔ انسانی حقوق ٔ اخلاق ، جزاء وسز اوغیرہ اور شریعت سے مراد وہ جزئیات احکام ہیں جو ہرقوم و مذہب کے زمانی ومکانی خصوصیات کے سبب بدلتے رہے ہیں مثلاً عبادت الہی کے طریقے اورا عمالِ فاسدہ کے انسداد کی تد ابیروغیرہ۔ سوال .....کیادین اور دنیا الگ الگ ہیں؟

جواب .....اس تفریق نے نوع انسانی کو گمراہ کیا۔حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہلم نے اس فرق کو مثایا اور یہ بتایا کہ اگر اللہ کیلئے دنیا کے کام کئے جائیں تو وہی دین ہے۔ گویا دین کی حقیقت اخلاص عمل ہے اگریہ پیدا ہو گیا تو دین ہی دین ہے ورنہ دین بھی دنیا ہے۔ اس لئے آپ نے حکومت وسیاسیت کو دین سے الگ نہ کیا بلکہ دین پراسکی بنیا در تھی اور بیواضح کر دیا کہ دین و دنیاالگ الگ نہیں۔ سوال .....عباوت کا مقصد کیا ہے؟

جواب .....عبادت کانصور دوسرے ادبان و مذاہب میں پچھالیا ہے کہ وہ ایک ایسانمل ہے جس کی انسان کونہیں بلکہ خدا کوضرورت ہے لیکن دین اسلام میں بیرواضح کر دیا گیا کہ خداغنی ہے اور اس کوکسی شئے کی حاجت نہیں ، اس لئے عبادت کی ہم کوضرورت ہے اس کونہیں اور جہاں اشارۃ یا کنایۃ اظہار کیا ہے تو دراصل ہماری ضرورت ہی کا اظہار کیا ہے جو کمال شفقت ورحمت ہے۔

قرآن کریم میں ہم سے پہلے دنیا کی بھلائی کی دعا کرائی اور پھرآ خرت کی بھلائی 'کیونکہ آخرت کی بھلائی دنیا کی بھلائی پر منحصر ہے تو عبادت کا مقصود میہ ہے کہ انسان اپنی دنیا ٹھیک کرلے تا کہ اس کی عاقبت ٹھیک ہوجائے۔

اللدتعالی کو ہماری عبادت کی مطلق ضرورت نہیں 'وہ بے نیاز ہے۔سورہ اخلاص میں نیاز مندی کی تمام صورتوں کی نفی کردی ہے۔
فرمایا، وہ ایک ہے کہ دو ہوتے تو دوسرے کا نیاز مند ہونا پڑتا۔ وہ بے نیاز ہے کہ نیاز مند ہوتا تو حکومت کس طرح چلاتا۔
نہ اس سے کوئی پیدا ہوا کہ پیدا ہوتا تو زندگی کے ایک مرطے پر اولاد کی اعانت کی ضرورت ہوتی۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا کہ
ولادت کے پہلے مرطے میں والدین کی شفقت کی حاجت ہوتی۔ اس کا کوئی مثل نہیں کہ مثل ہوتا تو اس کو بنائے رکھنے کی
ضرورت رہتی تا کہ نظام عالم میں بنظمی نہ ہو۔

الغرض اضطراری احتیاجات کی جتنی صورتین تھیں سب کی نفی فرمادی اوراختیا جات کواس لئے بیان نہیں فرمایا کہ جواضطراری احتیاجات سے پاک ومنزہ ہے لامحالہ وہ اختیار احتیاجات سے پاک ومنزہ ہوگا' تو ایسے بے نیاز کو نیاز مند کیسے کہا جاسکتا ہے، بلاشبر عبادت کے سارے فائدے ہمارے ہی لئے ہیں۔ دوسراباب

#### سوال ....عقیده کس چیز کانام ہے؟

جواب .....عقیدہ تصورات کا مجموعہ اورفکر کا وہ خاص معیار ہے جس کے ذریعہ ہم یہ فیصلہ کرسکتے ہیں کہ کوئی خاص عمل اجتماعی طور پر ہمارے لئے مفید ہے یا مضر عقیدے کے وجود میں آنے کیلئے ضروری ہے کہ انسان میں کسی نہ کسی قتم کا اجتماع شعور موجود ہو جواس کوذاتی اغراض اور منافع سے بلند کردے ، کیونکہ قومیں صرف مادی وسائل کی بناء پر زندہ نہیں رہ سکتیں ۔ان کے اندرفکری اتحاد ضروری ہے۔ یہی فکر جس کا دوسرانا م عقیدہ ہے قوم کی روح ہے۔

خدا اور بندے کے درمیان جورِشتہ ہے اس کا تعلق ذہنی قو توں اور قبی حالات سے ہے۔اسلام میں اسی کوعقیدہ کہتے ہیں۔

ﷺ اگریتعلق ہمارےجسم و جان اور مال و جائیدا دیسے ہے تو اس کا نام عبادت ہے۔ یا انسان اور انسان اور دوسری مخلوقات کے درمیان جوتعلق ہے اس حیثیت سے احکام نازل ہوئے۔

🖈 تواگراس کی حیثیت قانون کی ہے تو معاملہ ہے۔

🖈 اگرروحانی نصیحتوں اور برادرانه مدایتوں کی ہے تو وہ اخلاق ہے۔

### سوال ....اسلام میں عقائدی اصل کیا ہے؟

جواب .....اصولی عقیدہ تو خدا پر ایمان ہے پھر پانچوں عقیدے ای ایک عقیدے کی تشریح وتفییر ہی کیونکہ سب کا بالواسط تعلق خدا ہی سے ہے۔خدااصول وقوانین کا سرچشمہ ہے ہم کی منشائے ربانی کے تابع ہے اوراس کے حکم سے ہوتا ہے کیونکہ وہ قدرت تامہ اور ہر چیز کاعلم محیط رکھتا ہے اسے تقدیم کہتے ہیں۔ کتاب اللہ مجموعہ قوانین فرضتے اس قانون کولانے والے ۔رسول اس قانون کو نافذ کرنے والے اور قیامت اس قانون کے نتیج میں بریا ہونے والی۔

پس ان تمام کڑیوں میں کسی ایک کڑی کو حذف کردیں تو نظام عقیدہ درہم برہم ہوجائے گا۔

### سوال .....اسلامی عقیدے کی حقیقت کیا ہے؟

جواب .....اسلامی عقیدے کی حقیقت خدا پر ایمان لا نا ہے اور خدا پر ایمان لانے کا مقصد ہے ہے کہ ہراس چیز پر ایمان لا یا جائے جس پر ایمان لانے کیا مقصد ہے ہے کہ ہراس چیز پر ایمان لا یا جائے جس پر ایمان لانے کیلئے اس نے ہدایت فرمائی اور اس کی غرض وغایت ہے ہے کہ انسان کو تنگ نظری سے نکال کرآ گے بڑھایا جائے ۔ خودگر فقاری نے انسان کو معبود ان باطل سے وابستہ کردیا تھا جس میں قومی وقبا تکی اور اس کوخود سے آزاد کر کے خدا کا بندہ بنایا جائے ۔ خودگر فقاری نے انسان کو معبود ان باطل سے وابستہ کردیا تھا جس میں قومی وقبا تکی اور رنگ ونسل اور زبان کے امتیاز ات بھی شامل ہیں۔ اسلام نے ان سب کی نفی کر کے انسان کو ایک خدا کے آگے جھکا کر عام انسان یہ کی فلاح کیلئے تیار کیا۔

سوال....اسلامی عقائدا ورنسلی اور قومی عقائد میں کیا فرق ہے؟

جواب ..... بیدونوں قتم کے عقیدے حصول زندگی کے دو مختلف طریقے ہیں ۔نسلی اور قومی عقائد کے ذریعہ حصول بقاء کی جوکوشش کی جاتی ہے۔
جاتی ہے ان سے انسان کا مجموعی نفاذ متاثر ہوتا ہے اور اس میں مقابل گروہوں کو مٹانے یا ان کو غلام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔
لیکن اسلامی عقائد میں مٹانے کے بجائے انہیں ایک وسیع تر معاشرہ کا رُکن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جس سے انکے مادی وجود کو
کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا بلکہ بسا اوقات ان کی مادی اور اخلاقی حیثیت اور بہتر ہوجاتی ہے۔ چنانچہ ہندوستان لے ہی کو لیجئے
جہاں مسلمانوں نے برسہا برس حکومت کی ہے تعجب خیز بات بیہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمانوں کے دار الخلاف درہے وہاں غیر مسلم
آبادی کشرت میں ہے اور خوشحال ۔ اس سے اس بات کا تاریخی ثبوت ملتا ہے کہ مسلمانوں نے دوسری قوموں کو مٹایا نہیں
ہاں ان کے مادی اور روحانی حالات کو ضرور بدلا۔

سوال ....اسلامی عقیدے میں پھرمومن اور کا فرکی تفریق کیوں ہے؟

جواب ..... ندہب کی بناء پر جوتفریق کی جاتی ہے وہ عقل اور فطرت کے مطابق ہے اور محض جغرافیا کی حوادث یا اتفاق پیدائش پر مبنی نہیں قومی اور نسلی بنیادوں پر جوامتیازات قائم کئے جاتے ہیں وہ مستقل اور دائکی ہوتے ہیں اس سے آ گے چل کرنوع انسانی کا مجموعی مفادمتا ٹر ہوتا ہے۔

مثلاً حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک سے پہلے ایسے امتیازات نے قبیلوں کو برسہا برس سے ایک دوسرے کا دشمن بنار کھا تھا لیکن اسلام نے آکر ان کو شیر وشکر کیا۔ اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اوّل الذکر امتیازات غیر فطری تھے اور موخز الذکر امتیازات فطری۔اسی لئے نوع انسانی نے مجموعی حیثیت سے قبول کیا۔

چغرافیا کی بنیادوں پراتخاد میں کوئی کچک نہیں۔انسان خواہ کتنا نیک وشریف ہو اگر باہر سے اس دلیں میں آکر بسا ہے تو برگانہ ہی سمجھا جائے گا۔ جغرافیا کی کے بعد علاقائی نسلی اور لسانی تعصّبات جنم لینے لگتے ہیں اور بیا تخاد خواب وخیال بن کررہ جاتا ہے۔ غور کیجئے باہر سے کوئی کسی علاقے میں آجائے تو اس کو وہاں کا نہیں سمجھتے 'غیر ہی جانتے ہیں۔ کسی کی زبان آپ سیکھ لیس تو ہرگز اہل زبان اپنے ساتھ نہ ملنے دیں گے اور شادی بیاہ کر کے دوسری نسلوں سے اختلاط پیدا کیا جائے تو پھر بھی وہ اپنانہ سمجھیں گے گرید دین اسلام ہے کہ جب کوئی اس دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ غیر نہیں 'اپنا ہے اور اتناہی محترم ہے جس طرح دوسرے محترم ہیں ۔ بیدرواز ہہروقت کھلا ہے۔ جب کوئی آس دین میں داخل ہوتی سے خوش آ مدید کہا جاتا ہے۔ اسکے نزد یک سب برابر ہیں۔ سب کے حقوق مساوی ذرّہ برابر فرق نہیں۔

لے یہاں غیر منقسم ہندوستان مراد ہے جس میں یا کستان بھارت اور بنگلہ دلیش شامل تھے۔

سوال.....کیاعقیده کاتعلق عمل سے بھی ہے؟

سوال .....کیاانسانی زندگی میں عقیدے کی کوئی اہمیت ہے؟

جواب ..... جی ہاں! عقیدہ انسانی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اجتماعی زندگی کیلئے عقیدہ کا وجود بے حد ضروری ہے ایک مشتر کہ عقیدہ ہی وہ رشتہ ہے جوایک جماعت کے افراد کواخوت کے رشتوں میں منسلک کرتا ہے۔ جس قوم میں عقیدہ کی جتنی پختگی ہوگی اتنی ہی زیادہ وہ ہاعمل ترتی پذیر اور فتح مند و غالب ہوگی۔ایسی قوم کوجس میں کوئی طاقتور عقیدہ نہ پایا جاتا ہو دوسری قومیں آسانی سے غلام بنالیتی ہیں۔

حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غزوات میں آمنے سامنے ایک ہی نسل ٔ ایک ہی قبیلے اور ایک خون اور زبان کے لوگ ہوتے تھے گر فتح و کا مرانی مسلمانوں کو ہوتی تھی اس کی وجہ بہی عقیدہ کی پچنگی اور دین کی محبت تھی۔ اگر اس حقیقت کونسلیم نہ کیا جائے تو پھران کا میا بیوں کی کوئی تاویل نہیں ہو سکتی۔

انسانی زندگی میں عقیدہ اس لحاظ ہے بھی بڑا اہم ہے کہ اس سے انسانی زندگی خوشگوار ہوجاتی ہے۔مصیبت والم میں بھی اسکے قدم نہیں لڑ کھڑاتے بلکہ اس میں اس کولذہ محسوں ہونے لگتی ہے اور بیربہت بڑی بات ہے جو مادی ترقیوں سے ہر گزمیسر نہیں آسکتی۔



### سوال ....اللدكس كو كهتم بين؟

جواب .....اللداس ذات اقدس كانام ہے جوقد يم ازلى اورابدى يعنى ہميشہ سے ہے اور ہميشہ رہے گا۔اس طرح اس كى صفات كامله مجمى قديم ہيں اورغير محدود وہ ہرناقص صفت سے پاك ومنزہ ہے وہ خالق ہے گلوق نہيں ، حاجت رواہے محتاج نہيں۔ (جس طرح اس كى ذات لا محدود ہے اس كى دات لا محدود ہيں اس لئے اس كا احاطه كرنا ناممكن ہے اور شيح تعريف اس وقت كى جاسكتى ہے جب احاطه كيا جا سكے۔)

# سوال .....الله کی ذات کا کیا ثبوت ہے؟

جواب .....اللہ کے وجود کی سب سے بڑی نشانی تو خودانسان ہے اس کے علاوہ بیکا ئناتی نظام جوجیرت انگیز ضا بطےاور قاعدے کے تحت چل رہا ہے اور ذرا گڑ بڑنہیں ،اگر قاعدے کے تحت نہ چلتا تو یقینا کوئی خالق نہ ہوتا 'عقل بیسلیم کرنے کیلئے ہرگز تیارنہیں کہایک خود کا رنظام میں بیجیرت ناک نظم وضبط ہو۔

سوال .....ا چھاریشلیم بھی کرلیں کہوہ موجود ہے توبیہ بات کیسے مجھ میں آئے کہوہ بغیر بنائے وجود میں آگیا؟

جواب .....کائنات پرنظر ڈالینگے تو دوقتم کے موجودات نظر آئینگے ایک وہ جواپنے وجود میں کسی غیر کے محتاج ہیں اور دوسرے وہ جو محتاج نہیں۔مثلاً انسانی جسم میں دل ایک ایسا وجود ہے کہ سارے اعضاء واعصاب اس کے محتاج ہیں اور وہ ان اعضاء میں سے محتاج نہیں خود حرکت کرتا ہے اس کے دل کے متعلق کہا گیا ہے قلب المومن عدش الله مومن کا دل عرش الله مومن کا میں اس بظاہر خود بخود حرکت کرنے والے کا بھی ایک محرک ہے۔دل کی حرکتیں اور دھر کئیں اللہ کی ذات کا پہیم اعلان کر رہی ہیں۔

سوال ......ہم یہ بھی تنکیم کرتے ہیں کہ وہ بغیر بنائے موجود ہو گیالیکن اس کے وجود کاعلم ہمیں کیسے ہوا۔نظر تو آتانہیں کوگ دلائل بیان کر کے خاموش تو کر دیتے ہیں مگر دل کواطمینان نصیب نہیں ہوتا' کوئی الی بات بتا کیں جس سے دل مطمئن ہوجائے۔ جواب ..... قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس کے ذکر میں اطمینان وسکون ہے۔ پس الی ہستی کو اس انداز سے سمجھا جاسکتا ہے جس سے اطمینان وسکون میسر آجائے۔

کسی شئے کی حقیت اور وجود کو سیحفے کیلئے کئی طرح سے یقین حاصل کیا جاتا۔ دیکھ کر سوٹھ کر چھو کر من کر اور سیجھ کر۔
دھوپ دیکھتے ہی آفتاب کا یقین ہوجاتا ہے اور کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آفتاب دکھاؤ پھر ہم مانیں گے۔خوشبوسوٹگھتے ہی اس کا وجود
سلیم کرلیا جاتا ہے اور کوئی نہیں کہتا کہ خوشبو دکھاؤ جب ہم مانیں گے۔ چکھ کر معلوم جاتا ہے کہ آم میٹھا ہے اور لیموں کھٹا ہے
مگر کوئی نہیں کہتا کہ آم کی مٹھاس اور لیموں کی کھٹاس دکھاؤ تب ہم مانیں گے۔مریض کی نبض پر ہاتھ رکھ کر معلوم ہوجاتا ہے کہ
اس کو بخار ہے اور کوئی نہیں کہتا کہ پہلے بخار دکھاؤ پھر ہم مانیں گے۔نغموں کی آواز آتے ہی فضائے بسیط میں ان کے وجود کا یقین
ہوجاتا ہے لیکن کوئی نہیں کہتا کہ ہم کودکھاؤ تب ہم سلیم کریں گے۔

ہزاروں میل کی مسافت پرواقع شہروں اور ملکوں کے وجود کو جاری عقل تسلیم کرتی ہے اور کوئی عقمند پنہیں کہتا کہ پہلے ان شہروں اور ملکوں کود کھاؤ پھر ہم مانیں گے۔لوگوں نے متواتر ان کے وجود کی خبریں دی ہیں پھران کی نشریات نیں تو یقین کامل حاصل ہوگیا۔
ہم دنیا کی بہت ہی اُن دیکھیں حقیقتوں کوشعوری طور پرتسلیم کرتے چلے جاتے ہیں' ان حقیقتوں کو بھی جن کود کیھنے کی ہم قدرت رکھتے ہیں کیکن اس لئے تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہماری عقل ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے اور بیہ ہتی ہے کہ استے سارے لوگ ان شہروں اور ملکوں کی لیکن اس لئے تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہماری عقل ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے اور بیہ ہتی ہے کہ استے سارے لوگ ان شہروں اور ملکوں کی لیے در پے خبریں وے رہے ہیں' بیہ بات ہرگز غلط نہیں ہوسکتی اور ریڈ یو اور ٹیلی وژن پر جو پیغام سنے جارہے ہیں اور جو مناظر وی کیتے جارہے ہیں علم نہیں ہو سکتے بلکہ یہ پیغامات اور مناظر تو ان سابقہ خبروں کی تو ثیق وتصدیق ہیں۔

ٹھیک اسی طرح جلیل القدرانسان نے جن کی سیرتیں بے داغ تھیں اور جنہوں نے بھی دنیاوی معاملات میں بھی جھوٹ نہ بولا تھا پیخبر دی کہ خدا موجود ہے نیخبر پے در پے ملتی رہی اور برابر پیغامات بھی ملتے رہے ، یہاں بھی عقل وہی بات کہتی ہے جو پہلے کہہ چکی تھی لینی میہ کہ استخد سارے نیک اور صالح لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے 'جوخبر دیتے ہیں بے شک صحیح ہے اور پھر جب اس جناب عالی سے صحیفے اور کتابیں اُتر تی ہیں تو اور یقین ہوجا تا ہے۔ اب جو خص خدا کا وجود تسلیم نہیں کرتا اس سے پوچھے کہ کیا ہیہ بات معقول ہے کہ جھوٹے اور مشکوک لوگوں کی خبروں پر تو دل و جان سے یقین کرواور وہ حضرات جن کی زندگیاں پاک صاف اور شک وشبہ سے بالاتر ہیں ان کی وی ہوئی خبروں کو جھوٹا جانو اور ان کی خبروں پر بالکل بھروسہ نہ کرو ۔ بے شک اگر پہلی خبریں بھروسے کے لائق ہیں تو بیخبریں بھی بھروسے کے لائق ہیں اور اس کے بغیر چارہ کا کرنہیں کہ ہم ان خبروں پر بھروسہ کر کے خدا کے وجود کا اقرار کریں خصوصاً جب کہ بینی آٹار اور غیبی پیغامات بھی اس کی شہادت و رہ ہے ہیں اور دل خود بخو د جھکنے کیلئے بے قرار ہوا جاتا ہے۔ در دو مصیبت ہیں تو ایک ان دیکھی توت کی طرف اس کی شہادت و رہ ہے ہیں اور دل خود بخو د جھکنے کیلئے بے قرار ہوا جاتا ہے۔ در دو مصیبت ہیں تو ایک ان دیکھی توت کی طرف کیلئے گیا تھا گر سرف آئھ پر بھروسہ کیا گیا تو بھرزندگی کی بہت ہی تھیقتوں کو جھلا نا پڑے گا اور بہت کی حقیقتیں مشکوک ہوجا میں گیا۔ جب ہم معاشرتی زندگی ہیں والدین کی حقیقت کس انسان نے اپنے والدین کو دیکھا ہم موجود ہوں۔ کس انسان نے اپنے والدین کو دیکھا ہم موجود ہوں۔ کس انسان نے اپنے والدین کو دیکھا ہم میں خوالدین کی حقیقت کیا ہے ہیں تو بھر خدا کے معاطم میں میا امرار کیوں کہ جب ہم سوٹھ کر' چھوکر' من کر اور سمجھ کر ان دیکھی چیزوں کو تسلیم کریلئے ہیں تو پھر خدا کے معاطم میں میا اس ایوں کے دیکھا بھی ہے۔ وکھا و پھر ہم ما نیں گئے بے شک و وہ فاقت تو ہو۔ جن میں طاقت تھی انہوں نے دیکھا بھی ہے۔ وکھا و پھر ہم ما نیں گئے بے شک وہ وہ فال کو نصف انہاں کے وقت نہیں دیکھی ہیں۔

آگرہم خلامیں زندگی بسرکرتے اور ہمارے چاروں طرف رنگارنگ مناظر نہ ہوتے تو شاید خدا کے وجود سے واقف ہونا مشکل ہوجاتا لیکن اب جبکہ اطلاعات اور پیغامات کے ساتھ ساتھ قدم قدم پرگل کھلے ہیں تو خدا کے وجود کو معلوم کرنا ذرا مشکل نہیں بس سوچنے سبجھنے کی ضرورت ہے۔ یہی سمجھ جس کے ذریعے انسان نے بے معنی چیزوں میں معنی تلاش کئے ہیں خداشناسی کا اس سے بہترکوئی اور ذریعے نہیں۔

### سوال ..... تو حید کے بنیادی اصول کیا ہیں؟

جواب .....اس کی بنیاد تو خدائے واحد کی ذات اقد س اوراس پرایمان ویقین ہے۔ یہ یقین خودانسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے قرآن کریم نے قدرت کے عجائبات کا کنات کے نظم ونسق اور کا کناتی حکمتوں کو تفصیل سے بیان کر کے انسانوں کو اسطرف متوجہ کیا ہے مثلاً کشتیوں اور جہازوں کا بے تکان سمندر کی سطح پر چلنا 'پرندوں کا ہوا میں اُڑنا 'پانی برسنا' مردہ زمین کا زندہ ہوجانا' انسان کی رنگا رنگ زبانیں' فتم ہافتم رنگ مختلف نسلیں' روش آفتاب' چمکتا ماہتاب اور دکتے ستار کے غمز دوں کی فریاد رسی مظلوموں کی دادرسی' دن کے بعددات رات کے بعددن وغیرہ۔

سوال ..... کیا چھلے نداہب نے بھی تو حید کی تعلیم دی تھی؟

جواب ..... ہمام نداہب کی روح تو صرف ایک ہی ہے یعنی اسلام اوراس کی تعلیم کی بنیا دتو حید ہے۔

سوال ..... کیا اللہ کی کوئی شکل وصورت بھی ہے؟

جواب ....اس کی کوئی شکل صورت نہیں وہ جسم سے پاک ہے وہ تو خود جسموں کو پیدا کرتا ہے پھر کیے جسم ہوسکتا ہے؟

سوال .....قرآن وحديث بي تومعلوم موتا ہے كداس كے اعضاء ميں۔

جواب ..... بے شک الی آیتیں اور احادیث موجود ہیں جن میں بین طاہر ہوتا ہے کہاس کے ہاتھ پیراور چہرہ وغیرہ ہیں کیناس کی حقیقت وہی خوب جانتا ہے۔البتہ بعض علاء نے آنکھ سے اس کا نور ہونا' ہاتھ سے اس کا فیاض ہونا' اور پیر سے اس کا حاضر و ناظر ہونا مرادلیا ہے۔

### سوال ....خدا كى كتنى صفات ېين؟

جواب ..... صفات توبے حدوحدود ہیں کہ وہ غیر محدود ہے۔ اکثر صفات قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں جس کو سمجھے والا ہی سمجھ سکتا ہے اس کو پڑھئے اورغور وفکر کیجئے۔ حدیث پاک میں خدا کے ننا نوے صفاتی نام آئے ہیں مگر حقیقت میں اس کے نام لا محدود ہیں۔ ان اساء صفات میں جمالی بھی ہیں 'جلالی بھی اور کمالی بھی ہیں۔

سوال ..... کیا خدا کے بندے اس کی صفات کا آئینہ ہیں؟

جواب ..... بے شک اس کی صفات کا آئینہ ہیں۔اس نے اپنی صفات کاملہ سے حیثیت وصلاحیت کے مطابق حصہ دیا ہے۔ وہ حک ہے ہمیں بھی زندگی دی وہ قادِر ہے ہمیں بھی قدرت دی وہ علیم ہے ہمیں بھی علم دیا وہ عالم الغیب ہے بعض برگزیدہ بندوں کو علم غیب بھی دیا خصوصاً سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ سوال .....الله تعالی کی صفات اس کی ذات میں داخل ہیں یانہیں؟

جواب .....داخل ہیں جیسے دھوپ کہ آفتاب کی حقیقت میں داخل ہے گوخارج معلوم ہوتی ہے یا جیسے موجیس کہ سمندر کی حقیقت میں داخل ہیں اگر چہ خارج معلوم ہوتی ہیں۔

سوال ....عقیدهٔ توحید نے انسانی زندگی میں کیاانقلاب پیدا کیا؟

جواب .....عقید ہ تو حید نے عبادت کے عام مفہوم کو بالکل بدل دیا اور اس میں اتنی وسعت اور گہرائی پیدا کردی کے ملی اورفکری زندگی کا کوئی گوشداس کے دائر ہے سے باہز ہیں رہا۔عبادت کے ایسے تصور سے دوسری قومیں بالکل نا آشنا تھیں۔

اس کے علاوہ اس عقیدے نے انسان کواس کی اپنی عظمت سے آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ کا نئات اس کیلئے ہے وہ کا نئات کیلئے نہیں ہے وہ صرف اللّٰہ کیلئے ہے۔ اس طرح انسان زمین کی پہتیوں سے بلند ہوا۔ اب زمین پرسجدے زمین کیلئے نہیں ہوتے بلکہ خدا کیلئے ہیں۔ ہوتے ہیں۔

وہ انسان جو شجر وججر اور خود اپنے بنائے ہوئے بتوں کے آگے جھکا کرتا تھا اس کوصرف ایک ہستی کے آگے جھکا کرخود داری اور غیرت کاسبق سکھایاا وراس کی بھری ہوئی ذہنی اور علمی قو توں کو یکجا کر کے حیرت انگیز قوت بخشی۔

انسان اس بندگی تک کئی منزلوں ہے گزرا۔ کا ئنات اورا سکے عجائبات کود مکھ کرمبہوت ہوا تو ہر عجیب ومہیب اور توی چیز کی پرستش کی۔
کا ئنات سے نظر ہٹی تو اپنی طرف متوجہ ہوا اور انسان سے خدا بن بیٹھا اور لوگ اس کو تجدہ کرنے لگے۔ پھر جب خدا کی طرف متوجہ ہوا تو خود کو بھلا دیا۔ پھر خدا کے جلوؤں میں خود کو دیکھا تو حقیقت آشکار ہوئی اور بیمعلوم ہوا کہ کون کس کا بندہ ہے اور کون کس کا خالق ہے؟ یہی دریافت تھی جس نے عالم نسانیت میں ایک انقلاب بریا کر دیا۔

سوال .....کیاعقیدهٔ توحید کی کمزوری سے انسانی زندگی پراثر پڑتا ہے؟

جواب ..... جی ہاں! بہت زبردست۔ بیعقیدہ کمزور ہوجائے تو انسان مختلف فکری اور عملی بیاریوں میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ مملکت پرسی علم پرسی ثقافت پرسی آثات پرسی نسل پرسی وغیرہ۔

سوال ..... تو کیاانسان کواپنے مالک اور تہذیب وتدن سے محبت نہیں ہونی چاہئے؟ بیتوانسانی فطرت کے خلاف ہے۔ جواب ..... محبت اور پرستش میں بڑافرق ہے۔ان چیز وں سے محبت فطری بات ہے مگر یہاں بات پرستش کی ہے۔ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اپنی ماضی سے کٹ جاتا ہے بعنی اب اس کواپنی تہذیب و تدن اور آثار پر فخر نہ کرنا چاہئے فخر کے لائق صرف اسلام کا تعلق کافی ہے۔ رہی محبت تو اس میں کوئی حرج نہیں کیکن مسلمان ہونے کے بعد ہر محبت کو اسلام کا تابع ہونا چاہئے ورنہ وہ محبت پرستش کے حکم میں ہوگی جو اس کو دائر و اسلام سے خارج بھی کرسکتی ہے۔

دائره اسلام سےخارج ہونامیں دائر و انسانیت سےخارج ہونا ہے۔اسلام اورانسانیت دومتضاد چیزین نہیں۔

سوال ....عقيدة توحيد مين ابتداء اورانتهاء كيا ب

جواب .....ابتداء خدا کی حقیقی عظمت سے ہوتی ہے اور انتہاء کمال بندگی پر ۔خدا کے علاوہ دوسری چیزوں کی پرستش سے انسان نے بین طاہر کیا کہ وہ ابھی اپنے مرتبے سے آگاہ نہیں لیکن جب وہ خدا کے آگے جھکا تو اس کومعلوم ہوا کہ وہ کتناعظیم ہے۔تو عقیدہ تو حید نے ایک طرف وحدانیت کاعلم بلند کیا تو دوسری طرف عبدیت کا۔

سوال ....خدا کے متعلق کیاعقیدہ رکھا جائے؟

جواب ..... خدا کے متعلق میے عقیدہ رکھنا چاہئے کہ وہ قدیم ہے خود بخود موجود ہے۔ صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ اسکی صفات کامل ہیں۔ ناقص صفتوں سے پاک ہے۔ زبان ومکان سے بالاتر ہے۔ نہ وہ جسم ہے نہ محدود۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہاس کے اندرکوئی چیز ساسکتی ہے۔ اس کا نہ شل ہے اور نہ کفو۔ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ وہ چھپی چیز وں کو جانتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ مستجاب الدعوات ہے لینی دعاؤں کوقبول کرتا ہے۔

سوال .....آپ نے فرمایا کہ چھپی چیزوں کوجا نتا ہے تو کیا دل کے بھیدوں کو بھی جا نتا ہے؟

جواب ..... بشک وه دل کے بھیروں کو بھی جانتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے: و نعلم ما توسوس به نفسه بلکدا گروه جا ہتا ہے۔ بلکدا گروه جا ہتا ہے توسیق بلکدا گروه جا ہتا ہے۔

سوال .....آپ نے یہ بھی فر مایا کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے توبرے کا موں پر بھی قادر ہوگا؟

جواب .....معاذاللہ! وہ اچھی صفات ہے آراستہ ہے اور بری صفات سے پاک ہے اور بیعیب نہیں کمال ہے۔ جس طرح کسی نیکوکار کیلئے مید کہا جائے کہ وہ بدکاری نہیں کرسکتا تو بیاس کا عیب نہیں 'بیتو خوبی ہے بلکہ اس طرف خیال کرنا بھی سوءاد بی ہے۔ تو جب ایک انسان کیلئے خیال کرنا ہے اوبی ہے تو خدا کے متعلق ایسی با تیں سوچنا انتہاء درجہ کی گستاخی ہے جس سے انسان کا ایمان بھی خطرے میں پڑسکتا ہے۔

سوال .....آپ نے بیجی فرمایا کہ وہ غفار ہے تو کیا وہ حقوق العباد کو بھی معاف فرمادے گا؟

جواب .....اللہ تعالی وہی گناہ معاف کرے گا جس کا تعلق اس کی جناب سے ہے۔اللہ تعالیٰ کا معیار عدل بہت ہی بلند ہے۔ دنیا کے بادشاہ اور حاکم' قاتلوں اور ڈاکوؤں کومعاف کردیا کرتے ہیں، جوعدل نہیں ظلم ہے اور دوسروں کے حقوق میں مداخلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عفو و درگزر سے منزہ و پاک ہے۔ ہاں یہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کو اپنی رحمت سے جنت عطا کرے اور اسے راضی کردے اور ظالم کو اپنی رحمت عامہ کے سبب بخش دے۔ سوال .....آپ نے فرمایا کہ وہ دعا وُں کو قبول فرما تاہے مگر بعض دعا ئیں تو مقبول نہیں ہوتیں ۔

جواب ..... بے شک اللہ تعالیٰ مصطرب اور بے قرار بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما تا ہے۔ دعاء وہی قبول نہیں ہوتی جویا تو دل سے نہ کی گئی ہویا اس کے پورا ہونے میں بندے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ کیونکہ انسان کی نظر بہت محدود ہے اور جس کی نظر محدود ہے وہ اپنی بھلائی اور برائی کے بارے میں خود فیصلہ نہیں کرسکتا' فیصلے کرنے کیلئے نظر چاہئے۔ اللہ تعالیٰ علیم اور دانا و بینا ہے اسلئے وہ خود بہتر جانتا ہے کہ اس کے بندوں کیلئے کون ہی بات اچھی ہے اور کون ہی بری ہے۔

اس کے علاوہ یہ بات بھی سوچن چاہئے کہ ایک معمولی تھیم یاڈ اکٹر کے سامنے مریض کچے نہیں بولتا جودوااس کیلئے تجویز کی جاتی ہے آئکھیں بند کرکے پی لیتا ہے لیکن تھیم مطلق کے سامنے ہم اپنی تجاویز پیش کرتے ہیں یہ بات وانائی کے خلاف ہے اور جب وہ ہمارے فائدے کیلئے کسی آز مائش میں مبتلاء کرتا ہے توچلانے لگتے ہیں اور ناشکری پر آمادہ ہوجاتے ہیں۔

سوال ..... کیا صرف خدا کا وجود شلیم کرلینا کافی ہے؟

جواب ..... جی نہیں! اتنا کافی نہیں ۔ تصورتو حید صرف نظر پنہیں بلکہ ایک دستور حیات ہے۔ اس تصور کا مقصود اور مفہوم یہ ہے کہ ہم عملی زندگی میں شیطان کی رہنمائی قبول نہ کریں بلکہ رحمٰن کے بن کر رہیں۔ جو دعویٰ تو حید کے باوجود خدا کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے اور شیطان کی رہنمائی قبول کرتا ہے وہ ایک سرکش بندہ ہے۔ بیتو ایساہی ہے کہ کوئی شخص رہا ہے ملک میں لیکن اس کی وفاداریاں دوسر سے ملک کے حکمر ان کیساتھ رہیں' ظاہر ہے ایساشخص ہرانسان کی نظر میں باغی اورغدار تصور کیا جائیگا۔ سوال ....کیا خدا کے علاوہ کسی اور کی إطاعت بھی ضروری ہے؟

جواب .....قرآن کریم میں ارشاد فر مایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کر واور اسکے رسول کی اطاعت کر واور جوتم میں صاحب امریعنی حاکم ہوں اکئی اطاعت کرو۔ ان اطاعت سے گانہ کی حقیقت تو اطاعت اللہی ہے کین بغیر دوسری اطاعتوں کے معاشر تی زندگی گزار نامشکل ہے اسلئے خدانے ان کو اختیار دے دیا ہے۔ اللہ کی اطاعت کے بعد رسول کی اطاعت یعنی وہ احکام جوقر آن میں نہ کورنہیں یا مجمل ہیں مفصل نہیں ان کے بارے میں جب رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ دہلم تھم دیں تو ان کو مانا جائے۔ رسول کی اطاعت کے بعد حاکم اور صاحب امرکی اطاعت ہے یعنی احکام شرعیہ کے ساتھ ساتھ وہ احکام جوقر آن اور حدیث وفقہ میں نہیں ان کے بارے میں حاکم حکم دیت تو وہ بھی شاہم کئے جائیں۔ اس سے بیہ ہرگز مقصود نہیں کہ وہ قر آن و حدیث کے خلاف جو تھم دے وہ بھی مانا جائے کیونکہ اس صورت میں دواطاعتیں مفقو دہوجائیں گی اور صرف ایک اطاعت باقی رہے گی اور آیت میں بیک وقت نینوں اطاعتوں کی تلقین کی گئی ہے اور اطاعت کے مدارج بھی متعین کردیتے ہیں۔

سوال .... شرك كے كہتے ہيں؟

جواب.....الله تعالیٰ کی ذات وصفات میں کسی کوشریک کرنا اوران صفات کواس میں قدیم سمجھنا' اس کومستحق عبادت جاننا اور ایناخالق وما لک تصور کرنا۔

سوال.....شرك اوربت يرسى كا آغاز كيونكر موا؟

جواب .....خدانے دنیا میں سلسلہ اسباب قائم کیا ہے۔ اس سلسلے میں اصل اور حقیقی سبب کارفر ما ہے۔ لیکن انسان بعض قوی الاثر اسباب سے اتنا متاثر ہوجاتا ہے کہ اصل مسبب نظروں سے اوجھل ہوجاتا ہے۔ مثلاً آفتاب کہ انسانی منافع کیلئے پیدا کیا گیا لیکن انسان نے اس کو خداسمجھا یا ستارے کہ وہ حسن وزیبائی اور دوسرے بہت سے منافع کیلئے پیدا کئے گئے ہیں مگر انسان نے اس کی خور فکر کی کمی ہے چنا نچیقر آن کریم میں حضرت سلیمان علیاللام کے واقعہ میں ملکہ سبا کوجس طرح ہدایت کی اس سے بیچقیقت عیاں ہے۔

سوال ..... شرک اور ذرائع شرک کے بارے میں بھی کچھ بتا دیجئے۔

جواب ..... شرک کے بول تو بہت ہے ذرائع ہیں لیکن مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں:۔

- 🖈 کسی خاص شخص کی بزرگی اورعظمت کا اتنا قوی احساس کهاس کوخداسے غافل کردے۔
- جواعمال اور آ داب خدا کیلئے مخصوص ہیں ان کوانسانوں کیلئے اختیار کرنا مثلاً سجدہ جو خدا کیلئے مخصوص ہے کسی انسان کے آگے کرنا۔
  - 🖈 🥏 جوصفات الله تعالی کیلیځ مخصوص ہیں وہ کسی انسان میں بالذات تشلیم کرنا مثلاً انسان کوراز ق اور خالق جاننا۔
- ان سے مدد طلب کرنا لیکن بیزخیال رہے کہ محبوبانِ خدا کے علاوہ سحر وطلسم، جنات وشیاطین اور ارواح خبیثہ کوصاحب تصرف جان کر ان سے مدد طلب کرنا لیکن بیرخیال رہے کہ محبوبانِ خدا بالذات متصرف نہیں'ان کا تصرف منشاء ربانی کے تالع ہے۔

سوال ....فرشة كس خلوق كانام ب؟

جواب ....قرآنی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں سے مرادوہ غیر مادی ذی روح ہتیاں ہیں جوخدائے تعالیٰ کے احکام اور پیغامات کو دنیائے طلق تک پہنچاتی ہیں اور نافذ کرتی ہیں'ان کی فطرت میں اطاعت ہے' ییسر تابی نہیں کر سکتے۔

سوال ....اليكن ابليس نے فرشتے ہوتے ہوئے كيوں نافر مانى كى؟

جواب ....جیسا کہ عام طور پرمشہور ہے کہ اہلیس فرشتہ تھا'ایسانہیں ہے،قر آن تکیم نے اسکوجن کہا ہے اس لئے اس نے نافر مانی کی۔ سوال .....جن کس کو کہتے ہیں؟

جواب ....جن بھی ایک شم کی مخلوق ہے جوناری اور ہوائی اجزاء سے مرکب ہے۔

سوال ....بعض لوگ جن اور فرشتوں کے وجود سے اٹکار کرتے ہیں۔

جواب .....حقیقت میں انسان اس کوسب کچھ بچھتا ہے جواس کے اردگر دہے حالانکہ بیتو کچھ بھی نہیں کا کنات اور اس کی مخلوقات بہت وسیع وکثیر ہیں۔انسان تنگ نظری کی بناء پرانکار کرتا ہے اگر ذرا بھی عقل سے کام لیتو انکار کی کوئی وجہ نہیں بلکہ اپنی کم علمی پر نادم وشرمسار ہو۔

سوال .... فرشت كتنع بين؟

جواب .....فرشتے بے شار میں اصل تعدا داللہ ہی کے علم میں ہے۔البتہ خاص فرشتوں میں یہ چارمشہور ہیں:۔

(۱) حضرت جبرئيل عليه اللام (۲) حضرت ميكائيل عليه اللام (۳) حضرت اسرافيل عليه اللام (٤) حضرت عزرائيل عليه اللام سوال .....فرشتول كم تعلق كياعقيده ركها جائے؟

جواب ..... بیعقیدہ رکھا جائے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں' مکرم ہیں' معصوم ہیں' گناہ نہیں کرتے' توالدو تناسل سے پاک ہیں' اللہ تعالیٰ کی عظمت وجلال سے لرزاں وتر سال ہیں' اللہ تعالیٰ کی فر مال برداری کےعلاوہ کوئی کا م اپنی منشاء سے نہیں کرتے۔

<mark>سوال .....فرشتو</mark>ل برايمان لا نا كيون ضروري قرار ديا گيا؟

جواب ..... وجوہات تو بہت می ہیں مگر ایک بڑی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تصورِ توحید کے بعد اس وسلے اور ذریعے کی صدافت وحقانیت کوواضح کیا جائے جوانمبیاءورسل تک خداکے پیغام پہنچا تا ہے خداپرایمان لانے کے سلسلے میں جہال انبیاءورسل ایک ذریعہ ہیں وہال فرشتے بھی ایک ذریعہ ہیں اس لئے ان پرایمان لا ناضروری قراردیا گیا۔

## سوال ..... امانی کتابون کی کیاضرورت ہے کیاعقل کافی نہیں؟

جواب .....خدا نے انسان کو پیدا کیا' اس کی تربیت کیلئے انبیاء علیم السلام کو بھیجا اور ان کو صحیفے اور کتابیں دیں تا کہ اس کے مطابق اس کی تربیت کی اور ہرعہداور ہرز مانے میں اس کے حیرت انگیز نتائج برآ مدہوئے' بینتائج خود اس کی تربیت کی اور ہرعہداور ہرز مانے میں اس کے حیرت انگیز نتائج برآ مدہوئے' بینتائج خود اس امرکی سب سے بڑی شہادت ہیں کہ انسان کوآ سانی کتابوں کی ضرورت ہے۔

اس کے علاوہ تمام انسانوں کی عقل ایک جیسی نہیں اور ان کو وہ بصیرت بھی حاصل نہیں کہ متنقبل کے متعلق ٹھیک ٹھیک فیصلے صار دکر سکیں چنانچے ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں پہلے عقل نے جواصول بنائے تھے وہ خوداس نے رد کر دیئے۔اس حقیقت سے عقل کی بہت تیز ہے اور جس کے فیصلے اٹل ہیں بعنی وجی ۔ بہت تیز ہے اور جس کے فیصلے اٹل ہیں بعنی وجی ۔ اس علی خود ہمارا فائدہ ہے اور وہ بید کہ عقل کے ذریعے جو بات برسوں بلکہ صدیوں میں معلوم ہوتی ہے وجی چند کھوں میں بتادیتی ہے اور اس طرح وقت اور زندگی دونوں کا زیان نہیں ہوتا اور انسان کو مختصر وقت میں بہت کچے معلوم ہوجا تا ہے اس لئے وجی کو قبول کرنا اور اس کرتا عین عقل کے مطابق ہے اور سراسرانسان کے فائدے میں ہے۔اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب قرآن وحدیث کے حکام اور دور جدید کے دیا جب حکام کو حکام اور دور جدید کے حکام اور دور جدید کے حکام کو حکام کی حکام کو حکا

جب انسان نے اس دنیا میں قدم رکھا تو دنیا کی ہر چیز اس کیلئے انجانی تھی' ایک اجنبی ماحول میں وہ خود کو تنہا محسوں کرتا ہوگا' غور کیجئے اگر وہ اپنی زندگی کی بنیادعقل پر رکھتا تو اب تک صحرائی زندگی گز ارتالیکن بیخدا کا احسان ہے کہ اس نے دنیا میں بھیج کر انسان کووہ کچھ بتادیا جواس کومعلوم نہ تھااور وجی کے ذریعیاس کی رہنمائی فر ماکراس کومہذب ومتمدن بنایا۔

ہر ہرعمل کی اچھائی برائی معلوم کرنے کیلیے عقل کو برسوں کے تجربات درکار تھے لیکن جب اس زمین پر آیا تو اس کوفوری طور پر ان فیصلوں کی ضرورت تھی' وحی نے اس ضرورت کو پورا کیااوراس کوصدیوں کی کلفت سے بچادیا۔

فی الحقیقت وی کے ذریعہ جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ انسان کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں انسان عاجز ہوتا ہے وہاں قدرت اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں انسان عاجز ہوتا ہے وہاں قدرت اس کی دعمیر اب دعمیر میں اور سے کے کوئس جرت انگیز طریقے سے رزق پہنچایا جاتا ہے۔ بہ آب و گیاہ میدانوں کوئس طرح سیراب کیا گیا اور اس ضرورت کو پورا کیا کرکے باغ و بہار بنایا جاتا ہے۔ پس اس طرح عقل و دل کی بنجر زمین کو وی کے ذریعہ سیراب کیا گیا اور اس ضرورت کو پورا کیا جس کے بغیراس دنیا میں انسان کی زندگی اجیران ہوجاتی۔ ریکسی احسان فراموثی ہوگی کہ وہ رحیم وکریم ہماری طرف متوجہ ہواور ہماس کی بالکل برواہ نہ کریں۔

سوال ..... بيس طرح معلوم مواكر قرآن كريم الله كي كتاب باورحضور سلى الله تعالى عليه ولم كاكلام نهيس؟

جواب .....ایک انسان کامل جب مقام رسالت سے بولتا ہے تو اس کی آ واز اور کلام عجیب وغریب تا ثیر رکھتا ہے اور وہ انسان جن کواپنی بخن دانی اور بخن گوئی پرغرور و تکبر ہے وہ ہکا ایکا رہ جاتے ہیں اور جب وہی انسان خود کچھ کہتا ہے تو اس کی آ واز اور کلام' کہلی آ واز اور پہلے کلام سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ ایک ہی انسان کی آ واز وکلام میں یہ چیرت انگیز فرق ناممکن ہے۔ یقیناً کوئی غیبی قوت ہے جواس کی زبان سے گویا ہے۔ پس بیا ختلاف خوداس بات کی دلیل ہے کہ قر آن کریم خدا کا کلام ہے۔

پھر یہ بات بھی قابل غور وفکر ہے کہ جوانسان صادق وامین ہے اوراس کی صدافت وامانت کا بیعالم ہے کہ دشمن تک اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے اور سچا جانتے ہیں' جس نے زندگی بھراپنے لئے اور نہ کسی دوسرے کیلئے جھوٹ بولا۔ ایسا صادق وامین انسان جب یہ کیے کہ جو کچھوہ کہہ رہا ہے وہ اس کا کلام نہیں' خدا کا کلام ہے تو اس کو کیسے جھوٹ سمجھ لیا جائے۔ کیا ایسے سچے انسان سے بیتو تع رکھی جاسکتی ہے کہ وہ خدا پر جھوٹ باندھے گا؟

اس کے علاوہ یہ بات بھی نظر میں رکھنی چاہئے کہ جو پچھاس نے کہااس سے اس کو فائدہ پہنچا یا نقصان ۔ کیا و نیا میں کوئی ایساانسان ہے جوعد اُجھوٹ بول کر تکلیف میں مبتلاء ہو؟ ہرانسان تکلیف سے نجات پانے کیلئے جھوٹ بولتا ہے لیکن جب ایک انسان اعلانِ حق کرتا ہے اور چاروں طرف سے دشمن اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں مگر وہ اس اعلان سے بازنہیں آتا' بے شک عقل کہتی ہے کہ یہ ایک غیبی پیغام ہے جووہ لے کرآیا ہے نیقر آن کریم ہے نیفر قان حمید ہے نیوسراج منیر ہے۔

میہ بات بھی یادر کھنی چاہئے کہ جو پچھوہ پیغام دے رہا ہے غلط نہیں کرف بحرف سیح ہے جو وہ خبریں دے رہا ہے ایک ایک کرکے سب پوری ہور ہی ہیں۔ کیا کسی انسان نے صدیوں پہلے واقعات وحادثات کی خبریں دی ہیں اور الیں صداقتوں کو آشکار کیا ہے جس کوعقل جھلانہ کی ؟ ہرگز ہرگز ایساانسان پیدانہیں ہوا۔ پس بے شک قر آن کریم خدا کا کلام ہے اور اس کا کلام جھوٹانہیں ہوسکتا اس کے قر آنی صداقتوں کو آج سک کوئی نہ جھلا سکا۔

# سوال ....کل کتنی کتابین نازل ہوئی ہیں؟

جواب .....قرآن کریم میں صرف چار کتابوں کا ذکر ہے یعنی توریت (جوحفرت موی علیہ السلام پر نازل ہوئی)، زبور (جوحفرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی)، انجیل (جوحفرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی) اور قرآن (جوحفرت محمر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا) ان کتابوں کے علاوہ تقریباً ایک سوصحفے حضرت آدم مصرت شیث مصرت ادر ایس مصرت ابراہیم علیم السلام پر نازل ہوئے۔ قرآن کریم میں صحفوں کا بھی ذکر آیا ہے۔

سوال ..... کیاسب کتابوں برایمان لا تاضروری ہے؟

جواب ..... جی ہاں! سب کتابوں پرایمان لا ناضروری ہے کیونکہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔

<mark>سوال ..... ت</mark>و پھران پرعمل کرنا بھی ضروری ہوگا؟

جواب .....سوائے قرآن کے کسی کتاب پرعمل کرنا ضروری نہیں ۔اس کی مثال یوں سجھتے جیسے کسی ملک کا ایک آئین ہے' پھرانسانی حالات اور طبائع کے لحاظ سے دوسرا آئین نافذ کیا جائے' پھرانہیں وجوہات کی بناء پر تیسرا قانون نافذ کیا جائے۔ اس طرح ہرنیا قانون نافذالعمل ہوگا اور پچھلا قانون لائق احترام۔

الله تعالی نے کتاب نازل فرمائی پھرانسان کے بدلتے ہوئے حالات کے تحت دوسری کتاب نازل فرمائی پھرتیسری اور چوتھی لیکن جب حالات اور طبائع ایک راستہ پرلگ گئے اور ارتقائی عمل پورا ہو گیا تو قرآن تھیم نازل کیا گیا جو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ہے۔ جس طرح یہ چودہ سوسال پہلے قابل عمل تھا آج بھی قابل عمل ہے۔ یہ حقیقت اس کی ابدیت پر گواہ ہے۔

سوال ..... كياتمام كتابين اين اصلى حالت مين بين؟

جواب .....سوائے قرآن تھیم کے کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں نہیں۔توریت عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی اورزبور وانجیل سریانی میں۔ بیزبانیں مردہ ہو چکی ہیں۔اس کے علاوہ تاریخی واقعات سے پتا چلتا ہے کہ موجود توریت اور انجیل حقیقی نہیں۔ اس میں بڑار ڈوبدل ہوا ہے اس کئے لائق اعتاد نہیں۔

سوال ....ان كتابول سے انسان كوكيا فائدہ پہنچا؟

جواب ..... فائدہ تو ظاہر ہے، ان کتابوں سے انسان انسان بنا اور حقیقت میں کتاب وہی ہے جو انسان کو انسان بنائے ' خونخو ار درندہ نہ بنائے۔

قرآن کریم کولیج اس نے سجرت انگیز طریقے پرایک قوم کی کایا پیٹ دی۔ چرواہوں کو مالک تخت و تاج بنادیا اور دیکھتے ہی دیکالا اور آج بھی جہاں جہاں تعمیری انقلابات آرہے ہیں وہ سب قرآن حکیم اور تعلیمات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے مرہونِ منت ہیں۔ اگر انقلابیوں کے حالات اور انقلابات آرہے ہیں وہ سب قرآن حکیم اور تعلیمات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وہلک کے حالات اور ان کے ادب کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو سکتی ہے۔ قرآن حکیم کے ترجے دنیا کی سوسے زیادہ زبانوں میں ہو چکے ہیں کھریہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انقلابی ایک کتاب کونہ پڑھے جس نے صدیوں پہلے ایک انقلاب آفریں پیغام دے کر دنیا اور دنیا والوں کی قسمت بیٹ دی تھی۔

سوال ..... تا مانی کتابوں میں قرآن کریم کا کیامقام ہے؟

جواب ..... جو مقام حضور صلی الله تعالی علیه و سلم کوتمام انبیاء و رسل علیم السلام میں حاصل ہے وہی مقام دوسری آسانی کتابوں میں قرآن کریم کوحاصل ہے۔جس طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ' خاتم النبیین ' بیں اسی طرح قرآن حکیم ' خاتم الکتب' ہے۔

سوال .....کیاحضورصلی الله تعالی علیه وسلم کے سامنے قرآن کریم جمع کرلیا گیا تھا؟

جواب ..... بے شک بعض احادیث اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم میں قرآن کریم جمع کرلیا گیا تھا۔ ایک حدیث سے ریجی معلوم ہوتا ہے کہ بیکا م حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ کے ایماء پر حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیا تھا لیکن یہ بات قطعی ہے کہ قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کے ارشاد کے مطابق رکھی گئی ہے۔

سوال ..... پر حضرت عثمان غنى رضى الله تعالى عندكو جامع قرآن كيول كهاجا تا يع؟

جواب .....اگر جامع کالفظ تدوین کے معنی میں استعال کیا جائے توضیح نہیں۔البتہ سے جے کہ آپ نے قر آن کوایک قرات پر جمع کیا اور مختلف نسخ اس قرات کے مطابق نقل کر کے تمام مفتوحہ علاقوں میں ارسال فرمائے۔

سوال ..... کیا قرآن کریم اس صورت میں لکھا ہوا تھا' جیسا کہ آج کل ہم لوگ پڑھتے ہیں؟

جواب .....عہدِ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وہلم اور عہدِ خلافت کے قرآنی اوراق اور قلمی نسخے جوآج بھی موجود ہیں ان کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قرآن کریم خط کونی میں لکھا جاتا تھا اور حروف پر نقطے بھی نہیں لگائے جاتے تھے۔اعراب کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا کہ قرآن کریم اہل عرب کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ نقطے اور اعراب پہلی صدی ہجری کے آخر میں حجاج بن یوسف نے بین پیدا ہوتا کہ تحمیوں کو قرآن کیم برا ھنے میں دِقت محسوس نہ ہو۔

سوال ..... کیا قرآن کوشلیم کرلینا کافی ہے؟

جواب .....اگر مریض کیلئے نسخہ میں لکھی ہوئی ادویات کوشلیم کرلینا کافی ہوتا اوراس سے اس کی صحت یا بی ممکن ہوتی تو یہ کہا جاتا کوشلیم کرلینا کافی ہے کیکن قرآن کتاب حکمت ہے۔اسکو بمجھنا اوراس پڑمل کرنا دونوں ضروری ہیں۔ سمجھنا اسلئے تا کٹمل کیا جاسکے اور عمل کرنااس لئے تا کہ زندگی بنائی جاسکے' جسمانی اور روحانی صحت حاصل کی جاسکے۔ سوال .....کیاانسان کی ہدایت کیلئے رسول کی ضرورت ہے؟

جواب ....عرض کیا جاچکا ہے کہ انسانی ہدایت کیلئے کتاب اللہ کی ضرورت ہے اب لا محالہ ایسے انسان کی ضرورت ہوگی جواس کتاب کا حامل ہواور جس کی سیرت اس کتاب کا آئینہ ہو کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ پڑھ کرنہیں و کیھ کر بنرتا ہے۔

سوال .....رسول کی کیا پیچان ہے اور اس کی کیا نشانیاں ہیں؟

جواب .....انسانوں کے حالات کا جائز ہلیا جائے تو تنین طرح کے انسان ملتے ہیں: ۔

۱ .....ایک وه جوگناه کی راه اختیار کرتے ہیں اوران کواس غلطی کا حساس تک نہیں ہوتا۔

٣ ..... دوسرے وہ جو گناہ کرتے ہیں لیکن احساس گناہ کی وجہ سے انکانفس ملامت کرتا ہے اور ندامت اور شرمساری محسوس کرتے ہیں۔

۳..... تیسرے وہ جونیکی کی راہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے دل میں بدی کا خطرہ تک نہیں گزرتا۔

نوع انسانی کیلئے اگر کوئی ہادی اور را ہبر بن سکتا ہے تو وہ یہی تیسری قتم کا انسان ہے جس کو انسان کامل کہا جا تا ہے۔ اس لئے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیلئے ارشاد ہے: (اے مسلمانو!) تہارے آتا نہ گمراہ ہوئے اور نہ بھٹکے اور وہ اپنی خواہش نفس سے خہیں بولتے بلکہ وہ ی کہتے ہیں جو کہلوایا جا تا ہے۔ (النہ جے: ۲تا ۴)

اس آیت کریمه کی روشنی میں بادی برحق اور رسول کیلئے بیاصول مرتب کئے جاسکتے ہیں:۔

١ ..... وه مراه نه هو كه جوخود ممراه ہے وہ دوسروں كوراهِ راست پر كيسے لگا سكتا ہے۔

٢ .....وه راسته سے بھٹکا ہوا بھی نہ ہو کہ جوخود بھٹک جائے وہ دوسروں کومنزل تک نہیں پہنچا سکتا۔

۳ ..... وہ جو پچھ کہتا ہے جوخواہش نفس سے نہ کہتا ہو بلکہ جذبات اس کے تالع ہوں' وحی الٰہی سے منتفیض ہواور وہ پچھ بتا تا ہو جوانسانی عقل نہیں بتاسکتی۔ سوال ..... پیر بات تو بڑی عجیب ہے کہ خداا پنے بندوں کو نبی اور رسول بنا کر بھیجنا ہے اور ان سے کلام کرتا ہے 'یہ کیسے ممکن ہے؟ جواب ..... ہمیں وہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے جس کا ہمیں علم نہیں اور جب علم ہوتا ہے تو وہی عجیب بات معمولی ہوجاتی ہے۔ ماضی کی بہت سی عجیب با تیں معمولی ہوجا کیں گی۔ تو در حقیت ماضی کی بہت سی عجیب با تیں معمولی ہوجا کیں گی۔ تو در حقیت نبیوں اور رسولوں کا آنا نہیں کیلئے عجیب ہے جن کو حقیقت کاعلم نہیں 'جن کوعلم ہو گیا ان کیلئے عجیب نہیں۔

عام انسانوں اور جانوروں کے حواس میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ چیونی کی قوت شامہ چیل کی قوت باصرہ ٹرے کی قوت سامعہ اور چیگا دڑکی قوت لامہ چیر تناک ہے تو ایک انسان کامل جب بید دعویٰ کرتا ہے کہ نا معلوم حقیقت کی طرف سے آوازیں سنائی دے رہی ہیں جوعام لوگنہیں سن سکتے تو اس میں تعجب کی کون می بات ہے۔ اگر ایسانہ ہوتا تو یقیناً تعجب کی بات تھی کہ انسان کیلئے تو بیٹر مایا ہے: اور بے شک ہم نے انسان کوسب سے اچھی ساخت میں بنایا۔ (والمتین)

اللہ تعالیٰ قدم قدم پرانسان کی دھیری فرما تا ہے، جہاں انسان اپنی تربیت سے عاجز ہے وہاں خدا تعالیٰ خود تربیت و پرورش کا بندوبست فرما تا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد شیر مادر سے سیراب فرما تا ہے اور آج تک کوئی معلوم نہ کرسکتا کہ یہ فیض کہاں سے جاری ہوا؟ جس نے انسان کی جسمانی بھوک و پیاس دور کرنے کیلئے جس نے انسان کی جسمانی بھوک و پیاس دور کرنے کیلئے کے بید جس نے انسان کی جسمانی بھوک و پیاس دور کرنے کیلئے کے بید انسان کی جسمانی بھوک و پیاس ور رسولوں کو بھیجا اور آج تک اہل عقل حیران ہیں کہ یہ فیض کہاں سے جاری ہوا۔ جس طرح شیر مادر سے سیراب ہونے والے بچے کی اٹھان قابل دید ہے۔ اسی طرح سیرانی روح کے بعد انسان کی اٹھان دید ہے۔ اسی طرح سیرانی روح کے بعد انسان کی اٹھان دید ہوتی ہوتی ہے۔

## سوال .....رسول کس کو کہتے ہیں؟

جواب .....جس کواللہ تعالی نبوت دے کرمخلوق کی ہدایت کیلئے بھیجتا ہے تا کہ انسان اپنے خدا سے واقف ہوُاس کی عبادت میں مصروف ہواور برےاور بھلے کا موں کی تمیز حاصل کر کے اپنی عاقبت سنوارے۔

سوال ..... ني اوررسول مين كيا فرق ہے؟

جواب .....رسول پر کتاب نازل ہوتی ہے اور نبی پرنہیں ہوتی۔ دونوں کا کام دعوت وتبلیغ ہے اسلئے ہررسول نبی ہوتا ہے کیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔

سوال .....کیاعورتوں میں بھی نبی ہوتے ہیں؟

جواب ..... جی نہیں! عورتوں میں نبی نہیں ہوتے لیکن عورتوں کے جصے میں بیسعادت آئی کہ انکوانبیاء ورسل کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔اللّٰدتعالیٰ نے شرف و ہزرگ سے ان کو بھی محروم ندر کھا۔اسکے ہاں غیر فطری مساوات نہیں وہ فطرت کے مطابق نواز تا ہے۔

سوال ..... پہلا نی کون ہےاور آخری نی کون ہے؟

جواب ..... يهلي نبي حضرت آدم عليه السلام بين اور آخرى نبي حضرت محم صلى الله تعالى عليه وسلم \_

سوال ..... کیاحضورصلی الله تعالی علیه وسلم کے بعد کوئی نیانبی پیدا ہوگا؟

جواب ..... بی نہیں! اگراییا ہوتا تو حضور خاتم النہین نہ ہوتے۔ حق جل بحدہ کی طرف سے قرآن کی حفاظت اور سیرت رسول علیا اسلاۃ واللام کی حفاظت میں سیاعلان: اور ہم نے تہارا نے کہ الزر کے لئے تہارا اؤکر بلند کردیا۔ (الانست راح) مستقبل میں کسی متوقع نبی کی ضرورت کوخود بخو دختم کردیا۔ جب قرآن بھی موجود ہاور سیرت ورسول کریم علیه المتحدید والمتسلیم بھی تو پھر کسی نبی کی ضرورت کیارہ گئی؟ اللہ تعالی بغیر ضرورت کسی کونہیں بھی تا۔

سوال ..... كياسب ني اوررسول برابر بين؟

جواب ..... جنہیں! سب برابرنہیں فورقر آن کریم میں فرق مراتب کا ذکر کیا ہے چنانچار شاد ہوتا ہے:

بدرسول بین ان میں ہے بعض کو بعض پر ہم نے شرف و بزرگی دی۔ (البقرة: ۲۵۳)

حضورِ اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تمام انبياءاور رُسل ميں افضل ہيں جونبيوں اور رسولوں ميں افضل ہے وہ تمام انسانوں ميں كيوں نه افضل ہوگا! سوال ..... جضور صلى الله تعالى عليه وللم كم تعلق قرآن كريم في كيابيان كيابيع؟

جواب .....و یکھا جائے تو قرآن کل کاکل سیرت رسول ہی ہے۔ ویسے قرآن کریم میں بہت ی آیات ہیں 'بعض میں آپ کے عجز وانکسار کا ذکر ہے اور بعض میں آپ کے جلالت و جبروت کا۔ دوسری شم کی آیات میں بالعموم اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے اور پہلی شم کی آیات میں حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے۔ مسلمان کو آپ کی عظمت و برزگی اور عشق و محبت کی دل میں پرورش کرنی جا ہے اور ایسے خیالات فاسدہ کودل سے نکال دینا جا ہے جو مقام محبت سے گرا کر کارومشر کین کی صف میں لاکر کھڑا کریں۔

قرآن کی مختلف صورتوں میں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے محاس وآ داب بیان کئے گئے ہیں۔ مثلاً آل عمران مائدہ توبہ شعراء ، احزاب قلم بنی اسرائیل مجم وغیرہ۔

سورة نؤبه ين فرمايا .....رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاحق ب كمان كوراضي كياجات\_

سور وُقَلَم مِين فر مايا ..... آپ كاخلاق اعلى بين اور آپ كيلئے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔

سورهٔ تؤبہ میں فرما پا ..... جب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم الله رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم اور راو خدا میں جہاد کواپنے والدین اولا دُمال ودولت 'مرکانات ومحلات اور مال تجارت سب سے زیادہ محبوب ندر کھو۔

سورةَ احزاب ميں فرمايا ..... محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تم ميں سے سے کے والد نہيں ہيں وہ تو الله کے رسول ہيں اور خاتم النهيين ليخي آخرى نبي ہيں۔

سورہ میں فرمایا ....تمہارے آقانہ بھلکے اور نہ بہکے اور بیوہی کہتے ہیں جوان کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔

سورة اسرائی میں فرمایا ...... پاک ہے وہ جوراتوں رات اپنے بندے کو متجد حرام سے متجداقصیٰ لے گیا جس کے اردگر دبرکت ہی برکت ہے (اس لئے لے جایا گیا) تا کہ ہم اس کواپنی نشانیاں دکھائیں۔

سورہ شخی میں فر مایا .... تمہاری آنے والی گھڑیاں بچھلی گھڑیوں سے بہتر ہیں تمہارار بتم کوا تنادے گا کہتم راضی ہوجاؤ گے۔

مہت ی آیات ہیں کہاں تک بیان کیا جائے اور کس کس کا ذکر کیا جائے!

سوال ..... کیا میدان محشر میں حضور صلی الله تعالی علیه وسلم شفاعت فرما کیں گے؟

جواب ..... جی ہاں! شفاعت کبریٰ ہے آپ ہی کومشرف کیا جائیگا۔ جب تمام انبیاء ورسل خشیت البی سے لرزاں وتر ساں ہو تگے تو آپ ہی حضور حق جل مجدہ تمام مخلوق کی شفاعت فر مائیں گے اور مقام محمود پر فائز ہوں گے۔

## سوال .....کیا دوسرے مذاجب نے بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ ملم کی خبر دی ہے؟

جواب ..... جی ہاں! خصوصاً ان نداجب نے جنہوں نے دین تو حید اسلام سے ٹوٹ کر اپنا الگ راستہ بنالیا ہے۔ تحریف کے باوجود تو ریت وانجیل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ بہم کا ذکر ہے۔ انجیل برنا باس میں تو متعدد مقامات پرصاف صاف حضور صلی اللہ تعالی علیہ بہم کا اسم گرامی محمد اور احمد بھی آیا ہے۔ گوتم بدھ کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے مرتے وقت اپنے چیلے سے یہ بات کہی کھم گئین نہ ہو اپنے وقت پرایک رسول آئے گاجس کولوگ 'میتر یا' (رحمة اللعالمین ) کہیں گے۔ میں آخری نبی نبیس۔ ہندوؤں کی فرجی کتابوں اتھر ویڈرگھویڈ بجروید اور راسنگ رام وغیرہ میں صراحت کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ بہم کا ذکر ماتا ہے۔

سوال ....جضور صلى الله تعالى عليه وللم كاجشن ولا دت منانا كيسا ب

جواب ..... بہت ہی خوب ہے۔ آپ ہی کی وجہ ہے ہی مجلس کا ئنات سجائی گئی میسبزہ وگل میآ فتاب و ماہتاب اور میستارے آپ ہی کے دم قدم کا ظہور ہیں۔ اس لئے جشن میلا دمنا ناتو باعث و برکت ورحمت اور موجب الفت ومحبت ہے۔ ہاں اس میس کوئی الیمی بات نہ ہونی جا ہے جوخلا فیشرع ہوا ورحضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ایذاء رسانی کا باعث ہو۔

سوال ....بعض حضرات مسلوة وسلام كوقت كفر بهوجات بين كيابيمل سيح بع؟

جواب ....اس میں کوئی مضا نقد نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ وُرود وسلام کے تخفے فرشتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں' الی صورت میں جب پیش کیا جائے تو عاشقوں کی ہیئت کا بھی ذکر کیا جائے گا جوموجب مسرت ہوگا۔ بہت سے علاء وصوفیا کا اس پڑمل رہاہے اس لئے اس کونا جائز نہیں کہا جاسکتا۔

س<mark>وال ..... بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیطریقہ عہدِ رسالت میں رائج نہ تھاا ور نہ عہدِ صحابہ و تابعین میں ۔</mark>

جواب .....کی چیز کا ان مبارک عہدوں میں نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ناجائز ہے البتہ ممانعت کی گئی ہوتو یقینا ناجائز ہے لیکن ہم نے بہت کی الیک چیز ول کوبھی جائز کرلیا ہے جس کی حدیث شریف میں ممانعت ہے 'شاندار مکانات بنانے کی ممانعت ہے بڑے بروٹ شہر آ بادکرنے کی ممانعت ہے۔ اب چاہئے کہ مکانات ڈھادیئے جائیں اور شہر ویران کر دیئے جائیں تو جب اس بہت کی چیز یں ہم برداشت کررہے جیں جس میں سراسر نقصان ہے تو الی چیز کو کیوں برداشت نہیں کر سکتے جس کی کہیں ممانعت نہیں کی گئی اور جس میں دنیا اور آخرت دونوں کا نفع ہے۔

\*

قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اور فرشتے نبی محتر م صلی اللہ تعالی علیہ وہلم پرؤرود وسلام ہیجتے ہیں اس کے بہت سے فرشتے بھی بحالت قیام دُرود بھیج رہے ہیں تو قیام میں کوئی مضا کقہ نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ فی زمانہ سامعین سرکاری محفلوں میں قومی ترانے کے وقت کھڑے ہوتے ہیں حالانکہ عہدر سالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نہ ترانہ تھا اور نہ اس کا بیاحترام ۔ پھر نہ معلوم صرف صلو قوسلام پر کیوں پابندی ہے!

ایک نکتہ پیش نظر رہے کہ آیت شریفہ میں جو صلوق وسلام کا ذکر کیا گیا ہے اس میں استمرار ہے بعنی کوئی وقت خالی نہ در ہے پائے ہروقت ورود وسلام کوشامل کر کے استمراری پڑھتے رہے لیکن حالت وازان اور نماز میں ہی استمراری کیفیت ختم ہو سکتی تھی گھریہاں بھی محبوب کے ذکر اور درود وسلام کوشامل کر کے استمراری حالت کوقائم رکھا۔ سجان اللہ! (مسعود)

سوال .....کیاحضو رِا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس و نیا کے بعد کسی آنے والی و نیا کی خبر وی ہے؟

جواب ....قرآن کریم میں حشر ونشراور جنت ودوزخ کی خبر دی گئی ہےاور حضور سلی الدیتا کی علیہ وہلم نے دنیا کوآخرت کی کھیتی قرار دیا ہے لینی جو کچھاس د نیامیں کیا جائے گااس کی جزاوسزا آخرت میں ضرور ملے گی ۔ ظالم اپنے ظلم کا مز ہ چکھے گا اورمظلوم اپنی مظلومیت کی جزايائے گا۔ اگر آخرت کا تصور سامنے نہ ہوتا توظلم وستم اور مظلومیت کا عقد ، چل نہ ہوسکتا تھا اور انسانی زندگی ناتمام معلوم ہوتی۔ سوال ..... آخرت کس کا نام ہاور بیکون مزل ہے؟

جواب ....موت کے بعد جنت وروزخ میں داخل ہونے یا قیام قیامت تک کے عرصہ کوآخرت کہا جاتا ہے اس دنیاوی زندگی کے بعدیہی منزل درپیش ہے۔

سوال ....بعض لوگ آخرت کاا نکار کرتے ہیں ان کیلئے بھی کچھٹر ما نمیں۔

جواب ..... جولوگ دوسری زندگی کے منکر ہیں وہ یقیناً پہلی زندگی کا اقرار کرتے ہیں سوال پیہے کہ جوزندگی ایک بارممکن ہے دوسری بار کیوں ممکن نہیں؟ قرآن کریم نے یہی دلیل پیش کی ہےاور بہار وخزاں کے مناظر کی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہاہے کہ جوخداا يك باروجود مين لاسكتا ہے وہ فنا كركے دوبارہ وجود ميں كيون نہيں لاسكتا!

آخرت میں جی اُٹھنے والی بات آخرت کے ساتھ ہے دنیاوی زندگی کے طویل دَور میں انسان کے اپنے وجود میں کئی انقلابات آتے ہیں اور پیکہا جائے تو بجاہوگا کہ ایک جوان وہ نہیں وہ بچین میں تھا اور ایک بوڑ ھاوہ نہیں جوجوانی میں تھا یعنی اس کا گوشت و یوست اور بڈیاں تک سب بدل چکی ہیں حالانکہ اس کوہم مستقل زندہ دیکھر ہے ہیں مگروہ کئی بارمرکر جی چکا ہے۔

اس کے علاوہ اس حقیقت پر بھی غور کرنا جا ہے کہ جو خیالات ہمارے دل میں گزرتے ہیں ہم بہت جلد انہیں بھول جاتے ہیں گر چربھی وہ زندہ رہتے ہیں اور وقناً فو قناً اُبھرتے رہتے ہیں اور اس میں ہمارے ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ بیرحافظہ کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس برہمیں قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ ماہر نفسیات سیجھنے سے قاصر ہیں کہ خیالات اس اہتمام کے ساتھ کس قدر عظیم مقصد کیلئے جمع کئے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے وعظیم مقصد آخرت کی زندگی ہی ہوسکتی ہے۔

میرنکتہ بھی ذہن میں رکھنا جا ہے کہانسان کے ول میں زندہ رہنے کی ایک تڑپ ہے جس طرح معبود کے آ گے جھکنے کی ایک تڑپ ہے انسانی فطرت خود بتارہی ہے کہ وہ زندہ رہے گا اور مرنے کے بعد ہمیشہ کیلئے مٹی میں نہیں ملا دیا جائے گا۔ورنہ اس کے اندر جینے کی اتنى شدىدىرئىپىيى ہوتى۔

ایک جغرافیدان نے لکھا ہے کہ ہمارے آبادشہروں اور بٹیلے سندروں کے نیچا یک قدر تی جہنم دہک رہی ہے یا یوں کہنا چاہے کہ ہم ایک عظیم ڈائنامیٹ کے اوپر کھڑے ہیں جو کسی وقت بھی چیٹ کرسارے نظام ارضی کو ذرہم برہم کرسکتا ہے۔ (مسعود)

## سوال ....قيامت س كو كهتي بين اوربيكون ساعظيم حادثه هي؟

جواب ....قرآن کریم میں جا بجااس عظیم حادثے کا ذکر کیا گیا ہے۔جبکہ یہ پورانظام شمسی درہم ہوکررہ جائے گا اور کا کنات اُلٹ پلٹ ہوجائے گی۔مرنے کے بعدسب جی اُٹھیں گئ خداوندقد وس کے حضور پیشی ہوگی اوراپنے اپنے اعمال کی جز ااورسز ا یا کیں گے۔

### سوال ....قیامت کب آئے گی؟

جواب .....قرآن و حدیث میں اس کا وقت اور دن و تاریخ تو نہیں بتائی گئی البتہ اس کے آثار اور نشانیاں ضرور بتادی ہیں جن میں بہت ہی ظاہر ہوچکی ہیں اور بہت ہی ظاہر ہورہی ہیں اور بہت ہی آئندہ ظاہر ہوں گی۔من جملہ ان کے یہ بھی ہیں کہ آثاب مغرب سے نکلے گا' دنیا میں ایک دھواں پھیل جائے گا' مشرق ومغرب میں زمین تین جگہ دھنس جائے گا' یمن کی طرف سے ایک آگنمودار ہوگی' قرآن مجیداُ ٹھالیا جائے گا اور دنیا میں کا فررہ جائیں گافررہ جائیں گے۔

# سوال ..... آخرت پریقین کیون ضروری قرار دیا گیا؟

جواب ..... آخرت پر یقین سے انسانی زندگی میں بہار آگئ ہے ورنہ سوائے مایوی اور نا اُمیدی کے پچھ حاصل نہ ہوتا۔ موت اور پھر پچھنہیں۔ زندگی ایک تماشا بن کررہ جاتی ۔ تصورِ آخرت نے انسانی نظر میں وسعت پیدا کی ۔ وہ محدود عالم سے نکل کر ایک لا محدود عالم میں داخل ہوا۔ اگر بیلا محدود عالم نہ ہوتا تو زندگی کتنی مختصر کتنی بے اثر اور کتنی محدد ہوتی اور خدا پر ایمان لانے کے بعد بی عقدہ نہیں کھلتا کہ آخرد نیا کو کیوں بنایا گیا اور اعمال کی رنگارنگی سے کیوں سجایا گیا؟

### سوال....کیا مرکرانسان نیست ونابود ہوجا تاہے؟

جواب ..... ہرگزنہیں! جسم ضرور نابود ہوجا تا ہے اور وہ بھی بعض انسانوں کا' البنة روح زندہ رہتی ہے اور مرنے کے بعد سے قیامت تک اپنے عزیز وں اور رشتہ داروں کی نیکیوں سے مستفیض ہوتی رہتی ہے' گویا مرنے کے بعد بھی ترقی کاعمل ختم نہیں ہوتا اور عالم برزخ میں پچھنہ کچھ ملتار ہتا ہے۔

اسکے علاوہ ہماری زندگی پراس تصور کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ انسان کو خارجی خوف اور ڈرموثر طریقے پر برائیوں سے نہیں روک سکتا جب تک وہ خود اندر نہ ہو۔ مثلاً ایک ملازم اپنے افسر سے اسی وقت تک خائف رہتا ہے جب تک وہ اس کے سامنے ہے' پیٹھ پیچھے جو چاہے کرگزرتا ہے لیکن خدا کے حضور آخرت میں جوابد ہی کا احساس انسان کوخلوتوں اور تنہا ئیوں میں بھی برائیوں سے روکے رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آخرت پریقین کامل ہوتا ہے توعظیم معاشرہ جنم لیتا ہے۔

## سوال ....روح كى حقيقت كيا باوريكس شية كانام ب؟

جواب .....قرآن کریم نے بڑی آسانی سے اس عقدہ کوحل کردیا ہے جوآج تک حل نہ ہوسکا۔قرآن کریم میں روح کو امرر ب کہا گیا ہے یعنی تھم الہی یا فرمان شاہی ۔فرمان شاہی میں کاغذوحروف فرمان نہیں بلکہ وہ روح فرمان ہے جوکاغذوحروف میں چھپی ہے اگر ایبا نہ ہوگا تو ایک فرمان سے دوسرا فرمان بے اثر نہیں ہوتا۔ پس اسی طرح جسم انسانی بمنزل کاغذ وحروف کے ہے اور روح بمنزل فرمانِ الٰہی کے۔پس روح وہ نادیدنی تھم ہے جوفر مان میں چھپا ہوتا ہے اور اس سے اس فرمان کی قدرومنزلت ہوتی ہے۔ سوال ....قبر کی حقیقت کیا ہے؟

جواب .....حقیقت میں قبراس گڑھے کا نام نہیں جس میں لاش کو فن کیا جاتا ہے بلکہ عالم برزخ کوقبر کہا جاتا ہے جس میں انسان مرنے کے بعد سے قیامت تک رہتا ہے۔ اس طرح حادثے یا طبعی موت سے مرنے والے ہر انسان سے اس عالم میں سوال وجواب کیا جائے گا۔

### سوال ..... عالم برزخ میں قیامت تک رہنے کی کیاوجہ ہے؟

جواب ..... وجوہات تو بہت میں ہمن جملہ ایک وجہ بی معلوم ہوتی ہے کہ انسان اپنے پس ماندگان کے اعمالِ جاربیا ورصدقات و خیرات سے مستفید ہوتار ہے اور اس کا بارِ گناہ کچھ ہلکا ہو ۔ گویا دنیاوی مہلت کے بعد بید دوسری برزخی مہلت ہے۔ اقل الذكر میں خود انسان اپنے لئے منافع جمع كرسكتا ہے اور موخر الذكر میں وہ مجبور ہوجا تا ہے اور دوسرے اس كیلئے منافع جمع كرتے ہیں۔

س<mark>وال</mark> .....کیاعالم برزخ میں رومیں آپس میں ملتی ہیں؟

جواب ..... بے شک مومنوں کی روحیں آپس میں ملتی ہیں اور اپنے عزیز ول کے حالات دریافت کرتی ہیں۔ چونکہ اس وقت روحیں جسموں سے علیحدہ ہوتی ہیں اس لئے اس رکاوٹ کے تتم ہونے کے بعدان کے اختیار وقوت میں حیرت انگیز اِضافہ ہوجا تا ہے۔ سوال .....کیا پس ماندگان کی نیکیاں اور صدقات اور خیرات مرنے والے کونفع پہنچاتے ہیں؟

جواب ..... بیشک اعمالِ جاریہ صدقات وخیرات مرنے والے کونفع پہنچاتے ہیں۔اس لئے میت کے عزیز وں کواس کی طرف سے عافل ندر ہنا چاہئے خصوصاً اولا د کو کہ ان کے اعمال کا ان کے والدین سے گہراتعلق ہے۔ زندگی میں انسان ٔ انسان کا محتاج ہے، مرنے کے بعد تواحتیاج اور بڑھ جاتی ہے کہ مرنے والا کچھ کرنہیں سکتا' ماسوائے خدا کے محبوبوں کے۔

سوال .....دنیا کے کاموں کا آخرت کی زندگی سے کیاتعلق ہے؟

جواب ..... بہت توی تعلق ہے اگریت علق نہ ہوتا تو انسانی اعمال بے نتیجہ ہوکررہ جاتے یے ورکریں گے تو معلوم ہوگا کہ آخرت کے سارے امور کا دارومدار دنیا ہی کے اچھے برے کا موں پر ہوگا' گویاد نیانہ ہوتو آخرت کا تصور بے اثر ہوکررہ جائے۔

دو سرے مذاہب نے بھی اس حقیقت کو کسی نہ کسی رنگ میں تناہم کیا ہے۔ آخرت کے تصور پریفین کامل ہوجائے تو پھر دنیا کے سب کام سنور جا کیں۔ یہ ایک تصور ہزار ناصحانہ تقریروں پر بھاری ہے اسی لئے عہدِ رسالت میں ہمیں تقریروں سے زیادہ عمل نظر آتا ہے کہ یفین کے بعد زبان نہیں چلتی ہاتھ پیر چلتے ہیں۔

### سوال ....حساب كتاب سطرح بوگا؟

جواب ..... دو فرشتے جن کوکراماً کاتبین کہا جاتا ہے ہرانسان کے ساتھ ہیں اور ایک ایک لمحہ کی تفصیلات محفوظ کر رہے ہیں۔ یہی اعمال نامہ قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اس پرخود اس کا تحت الشعور اور ہاتھ پیرگواہ ہوں گے۔ اس تصور سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ خدا کی عدالت میں بغیر فر دجرم دکھائے سز انہیں ملے گی کیونکہ یہ بات عدل کے خلاف ہے اور وہ عادل مطلق ہے۔

#### سوال ....ميزان سے كيامراد ہے؟

جواب ..... میزان کی حقیقت تو الله ہی کے علم میں ہے البته اس کی روح عدل وانصاف کا قیام ہے۔ پہلے میزان (ترازو) کی
ایک صورت تھی یعنی ایک ڈیڈی اور دو پلڑ لے لیکن اب قتم ہافتم کے میزان ایجاد ہو گئے ہیں اسلئے اس کی حقیقت کوخدا پر چھوڑ دینا چاہئے
البتہ یہ یا در کھنا چاہئے کہ جس طرح میزان کے ذریعہ عدل عالم آشکار ہوتا ہے اسی طرح مولی تعالیٰ کا عدل عالم آشکار ہوگا اور
مجرمین خود کا مشاہدہ کرینگے اور ایسا عدل نہ ہوگا کہ جس کاعلم صرف علم اللی میں ہوکہ یہ بات تقاضائے عدل کے خلاف ہے کہ
منصف کوسب چھ معلوم ہواور ملزم و مجرم کو پچھ نہ معلوم ہو۔

### سوال ..... بل صراط کس کا نام ہے؟

جواب .....اس مل کی حقیقت بھی خدا ہی بہتر جانتا ہے۔سب انسان اس پر سے گزریں گے اور اپنی صلاحیت ولیافت کے مطابق اس کوعبور کریں گے اور اس طرح جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں۔

### سوال ..... ثواب وعذاب *س طرح ملے گا*؟

جواب .....قرآن و حدیث میں سزا و جزا کی تفصیلات موجود ہیں اوراس کی حقیقت اللہ کے علم میں ہے۔قرآن شریف میں جنتیوں کے آرام وآسائش اور دوز خیوں کی تعذیب و تادیب کا ذکر موجود ہے۔ان دیکھی چیزوں کو سمجھانے کیلئے انہیں چیزوں سے تشبید دی جاتی ہے جونظروں کے سامنے ہوں۔اس لئے بیضروری نہیں کہ وہ چیزیں ہو بہوالی ہوں جیسی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لئے جنت کی آسائشوں اور دوزخ کی کلفتوں کا صحیح اندازہ کرنامشکل ہے۔

سوال ....خدا اوررسول عليه السلوة والسلام كاحكام كتف بين؟

جواب سساحکام تو بہت ہیں جوقر آن وحدیث ہیں موجود ہیں البتہ چنداحکام بتادیئے جاتے ہیں جو ہرانسان کیلئے ضروری ہیں۔
صدقات و خیرات دینا' ظاہر و باطن ایک رکھنا' منافقت نہ کرنا' ہاتھ اور زبان سے کسی پرظلم نہ کرنا' شراب نہ بینا' زِنا نہ کرنا' سود نہ لینا' اخلاق سے پیش آنا' بدخلق سے پیش نہ آنا' پورا پورا تو لنا' جھوٹ نہ بولنا' وعدہ خلافی نہ کرنا' مسلمانوں کو اپنا بھائی سمجھنا اور ہر مسلمان کا خیرخواہ رہنا' بزرگوں کی عزت کرنا' چھوٹوں پرشفقت کرنا اور اہل وعیال کے ساتھ محبت وشفقت سے پیش آنا' والدین کی اِطاعت و فرماں برداری کرنا اور ان کو کسی حالت میں نہ جھڑکنا اور نہ ان کی حکم عدولی کرنا' مرحومین کیلئے ایصالی تو اب کرنا' چھوٹے بڑے کے کنا ہوں کو ہلکا نہ جاننا' نداق میں دل گئی میں خدا اور رسول کی جناب میں گتاخی نہ کرنا' اہل بیت اور اصحاب کی دل میں محبت رکھنا' اللہ کی ذات وصفات میں کو شریک نہ کرنا' عم والم میں خداسے نا اُمید نہ ہونا اور ہروقت اس کی طرف متوجد رہنا' دین اسلام میں اپنی طرف سے ایسی بات کی جانسہ ہوتی ہؤ سنت کے راستہ پر چلنا' اہل اللہ کے دامن کو قصامے رہنا وران سے روگر دانی نہ کرنا۔

الغرض بے شاراورامرونواہی ہیں۔مسلمانوں کو چاہئے کہان پڑمل کر کے اپنی آخرت سنواریں۔

سوال ....اسلام كاركان كتن بي؟

جواب ....اسلام کے یانچ ارکان ہیں: (۱) کلمطیب (۲) نماز (۳) زکوۃ (٤) حج (۵) روزه۔

ان فرائض میں اصل الاصول تو حید ورسالت ہے باقی متعلقات ہیں۔

سوال ....ان کی مختصر تشریح بھی فر ماد بیجئے۔

جواب .....رکن اوّل کاتعلق ایمان سے ہے اور باقی ارکان کاتعلق اعمال سے ہے۔ ہررکن میں بے شار حکمتیں ہیں۔

رکن اوّل کلمه شهادت سے انسان انسانیت کی بلندترین منزل پر پہنچ جا تا ہے۔

رکن ٹانی نماز' کفراوراسلام میں فرق پیدا کرنے والی ہے اور رکن اول پر استقامت میں بے انتہا مددگار۔

رکن سوم زکو ق سے انسانی معاشرے میں اعتدال اور خوش حالی پیدا ہوتی ہے اور دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے بے تعلقی جوعین مقصود اسلام ہے پیدا ہوتی ہے۔

رکن چہارم جج سے عالمی اتحاداور یک جہتی کے ساتھ ساتھ اللہ اور رسول سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم اور اسکے محبوب بندوں سے قربت ہوتی ہے جو بے حد مفید ہے۔

رکن پنجم روزہ سے انسانی خواہشات میں اعتدال پیدا ہوتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہوجا تا ہے۔ اس لئے فر مایا کہ روزہ میرے لئے اور میں اس کی جزادوں گا۔

سوال....معراج كس كو كهته بين؟

جواب .....حضور صلی الله تعالی علیه و سلم کے بنفس نفیس آسان پر جانے قرب الٰہی سے مشرف ہونے اور جنت و دوزخ کی سیر کرنے کو معراج کہتے ہیں۔اس کا کچھوڈ کرسور و اسر کی میں ہے اور کچھ سور و مجم میں اورا حادیث میں بہت تفصیل آئی ہے۔

سوال ..... کیاحضورصلی الله تعالی علیه وسلم تمام انبیاء اور ملا تکه کے سر دار ہیں؟

جواب ..... بى بال! اس آيت سے آپ كاسردار انبياء مونا ثابت موتا ہے:

اورجس وفت الله نے پیغیبروں سے بیعبدلیا کہ جو پہھتم کو کتاب وحکت سے دوں ایک پیغیبراس کی تصدیق کرنے آئے گا' تم اس پرائیمان لا نااوراس کی مدد کرنا۔اللہ نے کہا، کیاتم اقر ارکرتے ہو؟ سب نے کہا' ہاں' ہم نے قر ارکیا۔اللہ نے فر مایا کہ شاہدر ہوا در میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں' پس جواس عہد کے بعد پھر جائے وہ گراہ ونا فر مان ہے۔ (آل عمران)

سوال ..... كياحضور صلى الله تعالى عليه وملم كي حقيقت كوكوئي جان سكتا ہے؟

جواب .....حضور صلی الله تعالی علیه و سلم کی حقیقت تو بڑی چیز ہے انسان کوخو داپنی خبر نہیں۔ آپکی حقیقت سوائے خدا کے سی کونہیں معلوم اس لئے اس مسئلے پر بحث کرنے سے ادباً بچنا چاہئے اور دل میں آپ کی محبت اور عظمت کی پرورش کرنی چاہئے۔ عاشق محبوب کی حقیقت دریافت نہیں کرتا اس کوتو سرفروثی اور جال شاری کے سوا کچھ کا منہیں۔

سوال ..... كياحضور صلى الله تعالى عليه وسلم كي رحمت اب يهي جاري ي

جواب .....حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات ہیں اور رحمت کا سلسلہ ہرگز منقطع نہیں ہوا۔ آپ کی حیات مبار کہ کو سمجھنے کیلئے قرآن کریم کی اس آیت کو ملاحظہ کریں جس میں شہداء کیلئے کہا گیا ہے کہ وہ مر نہیں بلکہ زندہ ہیں۔ طاہر ہے کہ شہید کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہ کی اس آیت کو ملاحظہ کریں جس میں شہداء کیلئے کہا گیا ہے جس کے فیل وہ زندگی سے کیسے محروم رہ سکتا ہے!

اس کے علاوہ اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہئے کہ شہید کا ترک تقسیم ہوتا ہے اور اس کی از واج سے دوسر سے شادی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس حقیقت کو بھی سامنے رکھنا چاہئے کہ شہید کا ترک تقسیم ہوتا ہے اور اس کی از واج کو دوسروں کیلئے حرام کردیا گیا کہ وہ موشین کی مائیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہاں کہ شہداء سے کہیں عالی وبلند ہے۔

سوال ....بعض لوگ حضور صلى الله تعالى عليه والم كوايخ جيسا "بشر" كہتے ہيں كيا سيح ب

جواب .....حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کواپنے جیسا بشر کہنا تو بڑی ہے با کی اور گستاخی کی بات ہے جلیل القدر فرشتوں اور پیغیبروں جیسا بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ سب کے سردار ہیں۔ ہیرا اگر چہ پھر ہے مگر کوئی ناداں اس کو پھر نہیں کہتا۔ ہیرے اور عام پھر میں کوئی نسبت ہی نہیں وہ انمول ہے اور اس کوکوڑیوں کے مول بھی کوئی لینے کیلئے تیار نہیں۔

#### سوال .....دین اورشر بعت میں کیا فرق ہے؟

جواب .....وین توایک ہی ہے یعنی اسلام البتہ شریعت بدلتی رہی ہے۔ بیتبدیلی قوموں کے مزاح اور زمانے کے تقاضوں کے تحت ہوتی رہی لیکن ایک شریعت کے نفاذ کے بعد دوسری شریعت کومنسوخ کیا جاتار ہا۔

شربعت کے معنی راستے کے ہیں' ایک منزل تک پہنچنے کیلئے کیے بعد دیگرے مختلف راہیں اختیار کی گئیں اور بالآخر منزل آگئی اور شربعت اسلامیہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ٹافذ کردی گئی۔

### سوال ....بعض بزگوں کی زبان سے ایک لفظ طریقت بھی سائے یہ کیا ہے؟

جواب .....دراصل طریقت شریعت کی روح ہے جس طرح جسم اور روح الگ الگنہیں ای طرح شریعت وطریقت الگ الگنہیں۔
اوامر ونواہی کی ظاہری ا جاع میں روح ا خلاص شریک نہ ہواور عشق کامل دمساز نہ ہوتی ا جاع ادانہیں ہوسکتا۔ یہی ا جاع دراصل
طریقت ہے۔ یہ بات عالم وعارف کی صحبت میں پیدا ہوتی ہے کتابوں سے پڑھ کرنہیں آتی۔ اسی لئے قرآن کریم میں سورہ فاتحہ
میں بندوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ یہ دعا ما نگو کہ ہم کو محبوبوں کے راستہ پر چلا۔ پس طریقت سے آگاہی کیلئے ضروری ہے کہ
کسی خدا کے محبوب بندے کا دامن ہاتھ میں ہو۔

سوال ....مسلمان کی تعریف کیا ہے؟

جواب .....مسلمان وہ ہے کہ جو پچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ربّ کے پاس سے لائے ہیں اور جو پچھ آپ نے فر مایا اس کودل وزبان سے تسلیم کرے اس بڑمل کرے اور اس کے ہاتھ یاؤں سے لوگ محفوظ رہیں۔

سوال ....منافق کے کہتے ہیں؟

جواب .....منافق وہ ہے جس کی زبان اقراری ہواور دل باغی ۔ بخاری شریف میں اس کی ان علامتوں کا ذکر ہے:۔

🖈 جب بولئ جھوٹ بولے۔

🖈 جب وعدہ کرئے وعدہ خلافی کرے۔

الم جبامين بناياجائ خيانت كريـ

🖈 جباڑے گالیاں دے۔

سوال ..... كا فرومشرك كون لوگ بين؟

جواب .....کا فروہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وہ کم کی کسی لائی ہوئی چیز کا اٹکار کرے اور مشرک وہ ہے جواللہ کی ذات وصفات میں دوسروں کوشریک کرے۔

سوال .....كيا كافرومشرك كوان كے نيك اعمال كابدله ملے گا؟

جواب .....اگر دنیا میں حاکم اپنے سرکش محکوم اور افسر اپنے سرکش ملازم کے نیک کاموں پر انعام دیتا تو شاید بیمکن ہوتالیکن ایسا مجھی نہیں ہوا بلکہ ہزار نیکیوں کے باوجودسرکش و باغی انسان کواس کی سرکشی اور بعثاوت کی پوری پوری سزا دی گئی۔

سوال ....ايمان كس كيفيت كانام ب؟

جواب ..... بخاری شریف میں ہے کہ یقین کل کا کل ایمان ہے یعنی ایمان یقین کی مخصوص کیفیت وحالت کا نام ہے جس کا مرکز ومحور ذاتِ الٰہی ہے۔ مومن کیلئے ضروری ہے کہ وہ خدا کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ حضرت سلی اللہ تعالی علیہ وہ کی رسالت کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے تعمد بق احکام الٰہی بجالائے اور حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کی دل وجان سے پیروی کرے جواقرار کرتا ہے اور تھد بی نہیں کرتا ہے اور دل سے تعمد بی بھی کرتا ہے تعمد بی نہیں کرتا ہے اور اس کا حال کا فرسے بدتر ہوگا۔ جو زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تعمد بی بھی کرتا ہے لیکن اس کے احکام بجانہیں لاتا وہ فاسق ہے اور جو زبان سے اقرار کرتا ہے وہ بدی کرتا ہے اور احکام بھی بجالاتا ہے گھردین میں الی نئی بات نکالتا ہے جو معین شریعت نہیں بلکہ مخالف ہے وہ بدی ہے۔

سوال ....ايمان مجمل اورامان فصل كس كتت بين؟

جواب .....ايمان مجمل يعني ان باتول كي تصديق جن مين ضروريات دين كي يجي تفصيل نه مواوروه بيرين ...

أمنت بالله كما هو باسمآئه وصفاته وقبلت جميع احكامه

اقرارم باللسان وتصديقم بالقلب ط

ایمان لایامیں الله پرجیسا که وه اپنے نامول اورصفتوں کے ساتھ ہاور میں نے قبول کے اس کے تمام احکام۔

ايمان مفصل يعني ان بالوں كي تصديق جن ميں ضروريات دين كي تفصيل موجود ہواوروہ يہ ہيں: ۔

أمنت بالله وملَّئكته وكتبه ورسوله واليوم الأخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت ط

ایمان لا یا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور اس کے کہ نیکی اور بدی کا اندازہ اللہ کی طرف سے ہا در موت کے بعد اُٹھنے پر ایمان لایا۔

ان کلمات کے بعدوہ کلے بھی کہنے جا ہمیں جن میں اس کی معبودیت اور پاکی وغیرہ بیان کی گئی ہے اور ان کی تصدیق کرنی جاہئے اوروہ مندرجہ ذیل چھے کلمے ہیں:۔

اوّل كلمه طيبه ....اس كے بغيرانسان مسلمان نہيں ہوسكتا۔

لا الله الا الله محمّد رسول الله ط

نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ (عو وجل) کے اور محمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔

دوسراكلمه شهادت:

اشهد أن لا الله الا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله ط

سیجی گواہی دیتا ہوں کہ سوائے اللہ (عز وجل) کے سواکوئی معبود نہیں۔ اور سیجھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ دسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔

تيسراكلمة تجيد:

سبحان الله والحمد لله ولا الله الا الله والله اكبرط ولا حول ولا قوة الا باالله العلى العظيم ط

پاک ہےاللہ تعالیٰ اور تمام تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں اور اس کے سواکوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے اور کوئی بھی قوت وطاقت بزرگ و برتر اللہ تعالیٰ ( کی مدد ) کے بغیر (میسر) نہیں۔

#### چوتھاکلمہتو حید:

لا إله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحى ويميت وهو حى لا يموت ابدا ابداط ذالجلال والاكرام ط بيده الخيرط وهو على كل شي قديرط

الله تعالی کے سواکوئی معبور نہیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک نہیں اس کیلئے بادشاہی ہے اور اس کیلئے تعریف ہے وہی زندگی دیتا ہے۔ اور وہی موت دیتا ہے اور وہ زندہ ہے بھی ندمرے گا۔اس کے ہاتھ میں ہرشم کی بھلائی ہے اور وہ سب پچھ کرسکتا ہے۔

### يانجوال كلمداستغفار:

استغفر الله ربى من كل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانية واتوب اليه من الذنب الذى اعلم ومن الذنب الذى لا اعلم انك انت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ط

میں اللہ سے معافی مانگنا ہوں جومیر اپر وردگارہ ہے ہرگناہ سے جومیں نے جان بوجھ کر کیایا بھول کر بچھپ کر کیایا ظاہر ہوکر اور میں اس کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں اُس گناہ سے جس کومیں جانتا ہوں اور اُس گناہ سے جس کومین نہیں جانتا (اے اللہ) بیشک توغیوں کا جانبے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گنا ہوں کا بخشے والا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں گر اللہ کی مدد سے جو بہت بلندعظمت والا ہے۔

### چەشاكلمەرد كفر:

اللُّهم انى اعوذبك من ان اشرك بك شيئا و انا اعلم به و استغفرك لما لا اعلم به تبت عنه وتبرات من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصى كلها واسلمت واقول لا اله الا الله محمّد رسول الله ط

اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جانتے ہو جھتے ہوئے تیری ذات وصفات میں کسی کوشر یک گھمراؤں اور تیری حفاظت چاہتا ہوں اس بات سے کہ نا واقفیت اور لاعلمی کی حالت میں مجھ سے تیری جناب میں کسی شرک خفی کا ارتکاب ظہور میں آئے اپنی گذشتہ زندگی میں جو گناہ مجھ سے سرز دہوئے ان کی معافی چاہتا ہوں اور آئندہ کیلئے ہرچھوٹے ہڑے گناہ سے اور خاص طور پر کفر شرک مجھوٹ فیبت 'بدعت' چغل خوری' فخش کاری' بہتان طرازی اورا فناء پر دازی اوران جیسے دوسر سے بڑے گنا ہوں سے بالحضوص نیچنے کی توفیق تجھ سے طلب کرتا ہوں آخر میں زبان حال اور زبان قال سے تجدید ایمان کرتے ہوئے اقر ارکرتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سواکوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں اور محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) اللہ کے پینچم ہیں۔

#### سوال ..... کیا اُخروی نجات کیلئے ایمان ضروری ہے؟

جواب ..... جی ہاں ضروری ہے جس طرح دنیا وی معاملات میں دنیا وی حاکموں کے تھم پر چل کر ہی انسان نا گہانی مصیبتوں سے بچار ہتا ہے اور سرتا بی کی صورت میں خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہوعقوبت وسزا سے پچ نہیں سکتا' اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہیں اور وہ دنیا بھر کی نیکیاں کرتا ہے توبیز نیکیاں کسی حساب میں نہیں کہ اصل نیکی اطاعت و بندگی ہے۔

سوال .....کیا باطل کی تو توں کے خلاف جہاد ضروری ہے؟

جواب ..... باطل کی قو توں کے خلاف جہاد جزوایمان ہے۔ ممکن ہو ہاتھ سے جہاد کرے ورند زبان سے اور یہ بھی ممکن نہ ہوتو دل سے تو برا جانے اور بیایمان کاضعیف ترین درجہ ہے۔

سوال .....کیانیکی وبدی اور خیروشرسب الله کی طرف سے ہے؟

جواب ..... جی ہاں! سب اس کی جانب سے ہے لیکن نیکی کواس کی طرف نسبت دینی چاہئے اور بدی کواپنی طرف اس بات کو ایک مثال کے ذریع سمجھا جاسکتا ہے۔ مثلاً ایک حاکم اعلیٰ ماتحت حاکم کواختیار دیتا ہے اور وہ اس اختیار کو نیک کا موں کے بجائے برے کا موں میں صرف کرتا ہے تو اب برے کا موں کی نسبت اس نا فرمان ماتحت حاکم ہی کی طرف کی جائے گی لیکن جس اختیار سے وہ برے کا موں پر تا در ہوا وہ بہر حال حاکم اعلیٰ کا دیا ہوا تھا اس لحاظ سے کہا جاسکتا ہے کہا چھے اور برے کا موت تھے آتا کم اعلیٰ کی طرف سے ہیں مگر کوئی معقول انسان حقیقتاً ان برے کا موں کا ذِ مددار حاکم اعلیٰ کونہیں کھیر اسکتا۔

سوال .....آپ کہتے ہیں کہ انسان بااختیار ہے گربعض اوقات تو بالکل مجبور ہوتا ہے تو آخر انسان مجبور ہے یا مختار؟ جواب ..... بالکل ممکن ہے۔ اس کو ایک مثال سے سجھتے مشلاً ایک حاکم اعلیٰ نے ماتحت افسر کو پچھے اختیارات دیئے وہ افسر ان اختیارات کی حدود میں یقیناً مختار ہے گر حدود سے باہر مجبور ہے۔ پس اگر ماتحت افسر سے کوئی غلطی سرز دہوجاتی ہے تو حاکم اعلیٰ اس غلطی کے بارے میں بازیرس کرے گا جواس کے دائر کا اختیار میں ہے اور یہ بازیرس کرناعین تفاضائے عدل ہے۔

سوال .....ابل بيت مين كون كون سي جستيال شامل بين؟

جواب .....اولا داوراز واج رسول عليه الصلاة والسلام الل بيت مين شامل بين \_اس مين حضرت على كرم الله وجه اور حضرات حسنين رض الله عنهما شامل بين \_از واج مطهرات بدرجه اولى بيت مين شامل بين كيونكه قرآن كريم مين ان كومونين كى ما ئين قرار ديا گيا ہے \_

سوال ..... کیااہل بیت کی محبت حسن عاقبت کیلئے ضروری ہے؟

جواب ..... بے شک ضروری ہے۔ان کی محبت در حقیقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم ہی کی محبت ہے اور ظاہر ہے آپ کی محبت پر حسن عاقبت کا دارومدار ہے۔

سوال ..... حضرت فاطمة الز مرارض الله تعالى عنها كا كيامقام ہے؟

جواب ..... آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔حضرت خدیجۃ الکبریٰ مضرت عائشہ صدیقۂ حضرت مریم مضرت آسیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنهن افضل ترین عورتوں میں شار کی جاتی ہیں۔

سوال .....حضرت على كرم الله وجهه الكريم اورحضرات حسنين رضى الله تعالى عنهما كے مرتبے بھى بتا ديجيے۔

جواب .....حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیلئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فر مایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیلئے فر مایا ہے وہ نو جوانان جنت کے سردار ہیں۔اور بھی احادیث آئی ہیں۔

سوال ..... آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها اہل بیت سے ہیں اور افضل ترین عورتوں میں آپ کا شار ہوتا ہے لیکن بعض لوگ آپ پرلعن طعن کرتے ہیں۔

جواب .....حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ ہملم کی حیاتِ مبار کہ میں بعض لوگوں نے آپ کو متہم کیا تھالیکن قر آن کریم میں ان کیلئے سخت وعید آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون قرار دیا جو آیات برات کے بعد بھی بازنہ آئے۔حضرت عائشہ رض اللہ تعالیٰ عنها کی شرافت و بزرگی پر قر آن کریم گواہ ہے اور اس سے بڑھ کراور کس کی گواہی ہوگی!

جولوگ اب بھی لعن طعن کرتے ہیں وہ اس نا خلف اور سرکش اولاد کی مانند ہیں جواپنی مال سے بیزار ہیں۔قرآن کریم میں از واجِ مطہرات کومومنین کی مائیں قرار دیا ہے۔ وازواجه امهاتهم (الاحزاب:۲۱:۲)

حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ذات اقدس مسلمانوں کی محبت کا مرکز ہے جس سے جتنا آپ کوتعلق ہے اس سے اتنی ہی محبت ہوئی جائے۔ بدا بمان اور محبت کا تقاضا ہے لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم جذبات نفسانی سے مغلوب ہوکراس مرکز کو منتقل کرتے ہیں پھر ہماری نگا ہوں سے حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی محبت والفت اوجھل ہوجاتی ہے۔

ازواج مطهرات كيلي توخود قرآن كريم مين ارشاد موتاب:

نبی کی بیویو! تم دوسری عورتوں میں ہے کی ایک کی مثل نہیں ہو ( یعنی عورتوں میں بے مثال ہو ) (الاحزاب:٢٢:٣)

<mark>سوال</mark>.....بعض لوگ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه کی یاد میں مجلسیں منعقد کرتے ہیں اور سینہ کو بی اور سینہ زنی کرتے ہیں اور آہ و دِکا بھی کرتے ہیں۔کیا بیتمام چیزیں جائز ہیں؟

جواب .....حضرت امام حسین رض الله تعالی عند کی یا دمین مجلسین منعقد کرنا تو بهت ہی اچھی بات ہے کیکن چونکہ خود اہل بیت اطہار نے سینہ کو بی اور سینہ زنی کی ممانعت فرمائی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ دہلم نے بھی منع فرمایا ہے اسلئے بیا چھی چیز نہیں مسلمانوں کواس عمل سے پر ہیز کرنا جا ہے۔
سے پر ہیز کرنا جا ہے۔

وصال سے فبل حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في مايا:

اور مجھے گریۂ فریا داور نالہ سے آزار نہ دینا۔ (ملا باقرمجلسی: حیات القلوب، ص۱۰۵)

اورحضورصلی الله تعالی علیه وسلم کے وصال برخودحضرت علی کرم الله وجه الكريم في فرمايا:

یارسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم! اگرآپ نے صبر کا حکم نه فر مایا ہوتا اور جزع فزع سے منع نه کیا ہوتا تو ہم آج آئکھوں اور د ماغ کا یانی رور وکر خشک کر دیتے۔ (نیج البلاغیة ، جلدا وّل ہے ۱۹۳)

حضور صلى الله تعالى عليه وسلم في حضرت فاطمة الزبرارض الله تعالى عنها كووصيت فرما كى:

اے فاطمہ! میری رحلت پراپناچہرہ نہ چھیلنا' گیسو پراگندہ نہ کرنا' واویلہ نہ کرنا' نوحہ نہ کرنا' نوحہ کرنے والیوں کو نہ ہلانا۔ (حیات القلوب، ج۲ص ۸۵۲٬۵۳۸ جلاءالعیو ن،ص۳۳ فروع کافی، ج۲ص ۲۲۸)

حضرت امام حسين رضى الله تعالى عند في الي بهن زينب رضى الله تعالى عنها كووصيت فرما كى:

جب میں شہید ہوجاؤں تو خبر دارمیر نےم میں گریبان جاک نہ کرنا اور نہ سینہ پٹینا 'نہ منہ پٹینا۔ (اولا دبلگرامی ذیح عظیم' دیلی ہی ۲۳۸)

حضرت جعفرصا دق رضی الله تعالی عند کا بیدار شا وملتا ہے:

جولوگ اپنی عورتوں کو ماتم ونو حد کی مجالس میں جانے کی اجازت دیتے ہیں اور باریک کپڑ اپیننے سے منع نہیں کرتے' ایسے لوگوں کو اوند ھاڈال کراور کھینچ کردوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ (فروع کافی،ج۲س۲۲۳ بحوالہ جلاءالعیون)

احادیث میں سیندکو بی اورسینه زنی کرنے والی کیلئے بڑی وعید آئی ہے پھر آلی رسول علیه السلام اس کو کیسے جائز کرسکتی تھی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں بیحدیث ہے، وہ مخص اُمت محمد بیسے خارج ہے جوابینے گالوں کو پیٹے، گریبانوں کو پھاڑے اور جاہلیت کے بول بولے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مسلم شریف ' بخاری شریف اور مشکوق شریف میں ملتی ہے جس میں نوحہ اور ماتم کرنے والوں اور سننے والوں پرلعنت کی ہے۔

فی الحقیقت مسلمان کوو ہی راستہ اختیار کرنا چاہئے جوحضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلمُ اہل ہیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجھین کے عمل سے ظاہر ہے۔

حضرت امام رضارض الله تعالی عند نے خوب فرمایا ہے، وشمنول کومعاف کرنا ہمارا کام ہے اور یہ ورثہ ہمیں آل یعقوب سے ملاہے اور مصبتوں پر صبر کرنا ہمارا شیوہ ہے جو آل ایوب سے ہم نے ورافت میں پایا ہے۔ (فروع کافی، جساص۱۳۲۸ حیات القلوب، جاس ۲۲۸٬۱۰۳)

حضرت امام با قررض الله تعالی عند نے ارشاد فر مایا کہ بڑی بے صبری کے کام یہ ہیں ، واویلہ کرنا ، چیخنا ، چیرہ اور سینہ کو بی کرنا سراور پیشانی کے بال نوچنا اور جس نے نوحہ و ماتم کرنے والوں کولا کھڑا کیا اس نے صبر کوترک کیا اور طریق اسلام کے خلاف اور طریقہ اختیار کیا اور جس نے صبر کیا اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہا ، وہ رحمت الی کا سز اوا راور ستحق اجر ہوا اور جس نے صبر نہ کیا اس کے اعمال اللہ تعالی ضائع کردےگا۔ (حیات القلوب، ج ۲۳۸۰۳۸۰۳)

مندرجہ بالا تمام احادیث اور اقوال آل رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ سینہ کو بی وسینہ زنی بلکہ ہر وہ عمل جس سے بصبری ظاہر ہوتی ہو آل رسول کے نز دیک اچھانہیں۔

ور حقیقت سینہ کو بی سینہ ذنی کرنا محبت نہیں بلکہ اپنی زندگی کوآل رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے سانچہ میں ڈھالنا تچی محبت ہے۔
پھر سی بھی سوچنا چا ہے کہ سیّد الشہد اء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدانِ کر بلا میں جس مصیبت و تکلیف سے دوج چار ہوئے
وہ آنی تھی۔ اس کے بعد محبوبیت اور سیادت کا تاج آپ کے فرق مبارک پر رکھا گیا' ایسی حالت میں سینہ کو بی کرنا اور بھی نا معقول معلوم ہوتا ہے ہاں وہ لوگ جنہوں نے آپ کوشہید کیا قیامت تک آہ و دبکا کریں کہ انہوں نے وہ گناہ کیا ہے جس کا داغ دھل نہیں سکتا۔
معلوم ہوتا ہے ہاں وہ لوگ جنہوں نے آپ کوشہید کیا قیامت تک آہ و دبکا کریں کہ انہوں نے وہ گناہ کیا ہے جس کا داغ دھل نہیں سکتا۔

اہل محبت میں اگر کوئی ماتم کرتا ہے تو اس کوشہید کیا قیامت تک کہ شب تیرہ کا ماتم نہ کرؤ صبح فروز ان کوخوش آ مدید کہوا وراس کی چک شفق سے آفتاب درخشاں اُ بھرتا ہوانہیں دیکھا۔ اس سے کہئے کہ شب تیرہ کا ماتم نہ کرؤ صبح فروز ان کوخوش آ مدید کہوا وراس کی چک سے خاکدان تیرہ کو چیکا وَ اور فخر سے دنیا کے سامنے کہو کہ ہم وہ ہیں جوظلم واستبداد کے خلاف اُٹھتے ہیں تو جان کو جان نہیں سیجھتے۔

ہم طوفان بن کراً بھتے ہیں اور سیلا ب بن کر چھا جاتے ہیں۔ ہم حق آگو ہیں ، ہم حق آگاہ ہیں۔

سوال ....عابی کے کہتے ہیں؟

جواب ..... جو خص ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دِیدار سے مشرف ہوا ہو اس کو صحافی کہتے ہیں۔

سوال .....کیاان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے؟

جواب ..... ہراس هخص سے محبت کرنا ضروری ہے جس نے حضور صلی الله تعالی علیہ دسلم سے محبت کی اور حضور صلی الله تعالی علیہ دسلم نے اس سے محبت فرمائی۔

سوال ..... كيا قرآن وحديث مين بهي صحابه كيلئے كچھ مدايات آئي بين؟

جواب .....قرآن کریم میں مہاجروانصار کیلئے آیا ہے مضی اللہ عنہ و رضوا عنه لیمنی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوتو پھر کسی کیا مجال ہے کہ ان سے ناراضگی کا اظہار کرے حضور سلی اللہ علیہ وہ اللہ سے راضی ہوئے ۔ جب خدا ان سے راضی ہوتو پھر کسی کی کیا مجال ہے کہ ان سے ناراضگی کا اظہار کرے حضور سلی اللہ علیہ وہ اللہ علیہ وہ میری وجہ سے خیات کرتا ہے اور جو دشمنی کرتا ہے وہ میری دشمنی کی وجہ سے خیار شایا، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری مخت کی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو تکلیف دی اور جس نے خدا کو تکلیف دی اور جس نے خدا کو تکلیف دی اور جس نے خدا کو تکلیف دی اس سے مواخذہ فرمائے۔ (مشکل قرشریف)

لیعنی حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے صحابہ کی محبت کو اپنی محبت اور صحابہ کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا۔ اس لئے مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین کا پوراا حتر ام کرنا جا ہے۔

سوال .....خلفاءار بعد كن كن صحابيول كو كهتي بين؟

جواب .....حضرت صديق اكبرُ حضرت عمر فاروقُ حضرت عثمان غنى اورحضرت على رضى الله تعالى عنهم كوخلفاءار بعه كہتے ہيں \_

سوال ....مسلمانوں میں ایک فقه بعض خلفاء کے خلاف اور ان سے بدگمان ہے کیا یہ بدگمانی صحیح ہے؟

جواب ..... بد گمانی تو ایک معمولی مسلمان کے ساتھ بھی جائز نہیں چہ جائیکہ جلیل القدر خلفاء وصحابہ (رض اللہ تعالیٰ عنهم) پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ہماری محبتوں کا مرکز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جن سے آپ کو انسیت و محبت ہے اور جنہوں نے آپ کے ساتھ جانثارانہ برتاؤ کیا ہے وہ یقینا محبت کے لائق ہیں اوران کی محبت جزوا یمان ہے۔

خلفاءار بعدے درمیان بڑی چاہت اور محبت تھی اوراس کی وجہ یہی سر کا رِدوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ دسلم سے سب کا فیدا کا رانتعلق تھا۔

حضرت على كرم الله وجهدالكريم في حضرت صديق اكبراور حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنهما كيليح فرمايا:

🖈 پدونوں پیشواعاول ومنصف تھے سچائی پر تھے اور سچائی ہی پرانہوں نے وِصال فرمایا۔

🖈 اور مجھے اپنی زندگی کی قتم! یقیناً اسلام میں ان دونوں کا مقام بہت بلندعظیم ہے۔

(شرح نج البلاغة لا بن ميشم البحراني، ج ١٣٥ ملع طهران ٩٧٩هـ)

اورحضرت عمرضى الله تعالى عند نے بھى حضرت على كرم الله وجداكريم كيليے قرمايا:

🖈 اگر علی نه ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔

الغرض ان حضرات میں کوئی رنجش و کدورت نہیں تھی اور ہوتی بھی کیسے جب اسلام میں کینہ پروری کی سخت ممانعت ہے اور اس کیلئے سخت وعید ہے۔اس لئے کسی مسلمان کو بیزیب نہیں ویتا کہ جو با تیں ان کے آپس میں نہ ہوں وہ خواہ مخواہ پیدا کر کے اپنی عاقبت خراب کرے۔ سوال .....حضرت صدیق اکبروض الله تعالی عند کی خلافت کے بارے میں بعض حضرات کواعتراض ہے' کیا بیتی ہے؟
جواب ..... بیاعتراض ان مسلمانوں کو ہونا چاہئے تھا جوآپ کے زیر خلافت رہے' کیونکہ خلافت کا براہِ راست تعلق انہیں سے تھا۔
اب کسی کا اعتراض کرنا ایسا ہی ہے جیسے عرصہ دراز کے بعد ایک مالک کا کوئی فر دصدیوں پہلے گزرے ہوئے کسی بادشاہ کے خلاف
آواز بلند کرے۔ ایسا نامعقول انسان نظر نہیں آتا۔ پھر جیسا کہ ابھی عرض کیا حضرت صدیق اکبروضی الله تعالی عنہ چونکہ جلیل القدر
صحافی ہیں اور حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم کے دفیق عاراس لئے مسلمان کو چاہئے کہ آپ پراعتراض کر کے اپنی عاقبت خراب نہ کرے۔
حضور صلی الله تعالی علیہ وہلم نے خلافت کیلئے واضح ارشاد نہیں فر مایالیکن قر ائن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا میلان طبع حضرت صدیق اکبر
رضی الله تعالی عنہ بی کی طرف تھا۔ مندرجہ ذیل حقائق اس امر کی وضاحت کیلئے کا فی ہیں:۔

حی**ات القلوب میں** حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیہ وصیت ملتی ہے جس کے راوی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو محض میرے بعد والی امر ہومیں اسے خدا کی بیاد دِلا تا ہوں۔ (ص:۸۵-۱)

اس روایت سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حتمی طور پر کسی کا نام نہ لیا تھا اور وہ جو واقعہ قرطاس کے پیش نظر اندیشہ ظاہر کیا جاتا ہے' بے حقیقت ہے کیونکہ اگر آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں وصیت کرنی ہوتی تو ایام صحت میں ارشاد فرمادیتے' میہ بات اتنی معمولی نہ تھی کہ وقت وصال اس کا اظہار کیا جاتا لیکن میشابان عالم کی رسم کہن تھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پڑمل نہ فرمایا۔ سوال .....حضرت صديق اكبررض الله تعالى عندكوكس بناء برفضيات حاصل ہے؟

جواب .....حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کی فضیلت کی کوئی وجو ہات ہیں من جملہ ان کے چندیہ ہیں:۔

اسلام قبول فرمایا۔

ﷺ ہجرت کے وقت آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنی خدمت و رفاقت کیلئے منتخب فر مایا۔ آپ کی رفاقت کی شہادت خود قرآن یاک میں موجود ہے۔

ﷺ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب زوجہ مطہرہ تھیں جن کے زانوں پر حضور علیہ السلام نے وصال فرمایا۔

سوال ..... کیا خلفاءار بعد کی حضور صلی الله تعالی علیه وسلم سے پیشته داریاں بھی تھی؟

جواب ..... جی ہاں! جبیبا کہ ابھی عرض کیا گیا' حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبز ادمی حضرت عا کشہرضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عمررضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبز ادمی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی از واج مطہرات تھیں۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کیے بعد دیگر ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوصا حبز ادیاں حضرت رُقیہ اور اُمِم کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اربیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوب صاحبز ادی حضرت فاطممة الزہرارضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر منصے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چھاڑا دبھائی بھی تنصے یعنی ابوطالب کے صاحبز ادے۔

آگریہ نبتیں قدر ومنزلت کے لائق ہیں تو پھرسب کی قدر ومنزلت کی جانی چاہئے۔محبت میں حکومت وسیاست کو دخل نہیں' وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔مسلمان کوچاہئے کہ وہ اپنی محبت کوسیاست وحکومت میں آلودہ نہ کرے بلکہ پاک صاف رکھے۔ سوال ..... بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ داما دِرسول علیہ السلام نہ تھے' کیا ہے تھے'

جواب .....ابھی ابھی عرض کیا گیا کہ آپ داما دِرسول علیہ اللام تھے۔ چنا نچہ حیات القلوب میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کی دوصا حبز ادیاں حضرت رُقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اآپ کی از واج تھیں۔ (۲۶،۳۳۰–۹۹۸۹) پہلی اور دوسری صاحبز ادی کے عقد سے آپ کے مقام ومرتبہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

سوال ....بعض لوگ حضرت صدیق ا کبرا ورحضرت عمرضی الله تعالی عنها برلعن طعن کرتے ہیں کیا بیمل صحیح ہے؟

جواب .....انسان کانفس آزاد ہے جس پر چاہے لعن طعن کرے کیکن میے بڑی جرائت کی بات ہے اور مسلمان کوزیب نہیں دیتا کہ
وہ کسی مسلمان پر لعن طعن کرے چہ جائیکہ صحابہ اور وہ بھی جلیل القدر صحابہ (معاذ اللہ) حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کے خلاف نہ ہونا چاہئے۔
نہیجی اور بیفر مایا کہ بیس تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں ۔ پس مسلمان کاعمل خصوصاً عاشق اہل بیت کاعمل سنت کے خلاف نہ ہونا چاہئے۔
ونیا میں ہزاروں ندا ہب اور فرقے بستے ہیں مگر کوئی ایسا فرقہ ایسا نہیں جس نے دوسرے فرقہ کے اکا ہر پر لعن طعن کو اپنا شعار
ہنایا ہو۔ مسلمانوں کو مشرکین سے خت اختلاف ہے کیکن نہ ان کی مجلسوں میں اور نہ ہماری مجلسوں میں وشنام طراز یوں اور لعن طعن کا کوئی سلسلہ ہے۔ یہی حال یہود و نصار کی کامحفلوں کا ہے ۔ لعن طعن والی بات نا معقول بھی ہے اور ناشا تستہ بھی اور جا ہلا نہ بھی۔
اس کے اس جدید دنیا میں ایسی نامعقولیت کہیں نظر نہیں آتی۔

اگر کوئی مسلمان اتنا شک نظر اور شک حوصلہ ہے تو اس کوغور کرنا چاہئے کہ ہر انسان اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لئے اگرہم نے صحابہ کو برا بھلا کہا (معاذاللہ) تو غیر مسلم سوال کرنے والا سوال کرسکتا ہے کہ جب رفیقوں کا بیرحال ہے تو ہم کیسے بچھ لیس کہ وہ نبی محترم (صلی اللہ تعالی علیہ وہ کا بیاہی تھا جیساتم کہتے ہو۔۔۔۔؟ گویا ہم اپنی ناعاقب اندیشی سے اسلام کے ستونوں کو منہدم کررہے ہیں اور ہمیں خبر تک نہیں۔ہم پرلازم ہے کہ صحابہ کی عظمت کو اُجا گر کریں کہ اسلام کی عظمت حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کم اللہ بیت اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ م جعین سے وابستہ ہیں۔

### سوال ....بعض لوگ خلافت میں حضرت علی کرم الله وجه الكريم كواو ليت ديتے ہيں كيا سيح ہے؟

جواب ..... دور قدیم کا انسان طبعاً وراشت پرست تھا اور اس ذہنیت نے شاہ پرسی کوجنم دیا تھا۔ ایک بادشاہ مرتا' اس کا بیٹا
اس کا جانشین بنادیا جا تا' اسلام نے شاہ پرسی اور وراشت پرسی کی اس سیاست کوشتم کیا' یہ بڑا نقلاب تھا۔ حضور سلی اللہ تعالی علیہ ہو ہم کی کہ اگر ایسا ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ کے بعد دستور قدیم کے مطابق
نرینہ اولا در ندہ نہ رہنے میں ایک حکمت جلیلہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ممکن تھا کہ آپ کے بعد دستور قدیم کے مطابق
آپ کے فرزندگرامی کو خلیفہ بنادیا جا تا اسلئے جب کھار نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ ہم کو طعنہ دیا کہ آپ ایتر ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ
نہیں ابتر تو وہ ہیں کہ اب ان کی شاہ پرسی کی سیاست ابتر ہو چھی ہے اور دنیا نے دیکھا کہ وہ سیاست واقعی ابتر ہو چھی اور ہور ہی ہے۔
ممکن ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کی اوّلیت میں یہی ذہنیت کار فرما ہو۔ بہر کیف مسلمانوں پر لازم ہے کہ
خلفاء نے جس چیز کو اپنے لیے پہند نہ فرمایا اور خاموش رہیں اور خواہ مواہ فرق اور ہوتا ہوں اور یہ بات
خلفاء نے جس چیز کو اپنے لیے پند نہ فرمایا اور خاموش رہیں کی معاشرت اس پر گواہ ہے۔ جس کو لا چے ہوتا ہے وہ دوڑتا پھرتا ہے۔
ذبن میں رکھیں کہ ان میں سے کی کوعہدے کی تمنا نہتی ان کی معاشرت اس پر گواہ ہے۔ جس کو لا چے ہوتا ہے وہ دوڑتا پھرتا ہے۔

مجہ بہتات ابو منصوراحد بن علی الطبر سی نے اپنی کتاب احتجاج طبر سی میں حضرت امام محمد با قررض اللہ تعالی عنہ سے بیروایت نقل کی ہے کہ جب حضرت اُسامہ رض اللہ تعالی عنہ نے حضرت اُسامہ رض اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت اُسامہ رض اللہ تعالی عنہ نے حضرت کے بارے میں کر لی ہے تو حضرت نے فرمایا، ہاں بیعت کر لی ہے۔ (احتجاج الطبر سی مطبوعہ شہد ۱۳۰۲ اُسط میں اُس کئے خلافت کے بارے میں جولوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اقراب دیتے ہیں وہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی منشاء کے خلاف کرتے ہیں۔

#### سوال ....ملمان كيلية تقليد ضروري بي؟

جواب .....تقلیدتو ہرمسلمان کیلئے ضروری ہے بلکہ دیکھا جائے تو ہرانسان کیلئے ضروری ہے۔ دنیا کی تمام ترقیوں کا دارومداراسی تقلید پر ہے اگرانسان تقلید نہ کر بے تو اس کیلئے چلنا پھرنا' پہننا' اوڑ ھنا' کھانا پینا اور سوچنا اور سجھنا مشکل ہوجائے۔ جب تقلید کے بغیر عام زندگی گئے جانا کی بینوں کو دو آن تحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو حضرات ابراہیم خلیل اللہ گزار نامشکل ہے تو فر ہبی زندگی کیسے گزاری جاسکتی ہے؟ قرآن تھیم میں خود آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو حضرات ابراہیم خلیل اللہ کی بیروی کا حکم دیا گیا ہے'اس لئے مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ مجتهدین کرام کی تقلید کریں۔

سوال ..... مجتهدين كون لوگ بين؟

جواب سيمجتدين توبهت گزرے بيل مگريه جارمشهور بين ليعني

١ ..... حضرت امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه ..... آپ کے پیروخفی کہلاتے ہیں۔

٢ ..... حضرت امام شافعي رضي الله تعالى عنه ..... آپ كے پيروشافعي كہلاتے ہيں۔

٣.....حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عنه ..... آپ کے پیرو مالکی کہلاتے ہیں۔

ع .....حضرت امام احمد بن حنبل رض الله تعالى عنه ..... آپ کے پیرونبلی کہلاتے ہیں۔

مسلمان مخارین جس امام کی جابیں پیروی کریں۔

#### سوال ..... کیاسب مجهد حق پر ہیں؟

جواب ..... جی ہاں سب حق پر ہیں کیونکہ سب ہی نے علوم قرآن وحدیث میں امکان بھرغور وفکر کرکے بڑی تحقیق سے مسائل نکالے ہیں اور اسلامی فقہ کو مرتب کیا ہے 'بیان حضرات کا ہم مسلمانوں پراحسان عظیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجھین نے عہد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق قرآن کریم جمع کیا' محدثین فقہاء نے حدیث وفقہ کی تدوین کی۔ ایسی مثال دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی' کسی مذہب میں بیاہتمام نہیں کیا گیا جو محدثین کرام اور فقہ کی تدوین کی۔ ایسی مثال دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی' کسی مذہب میں بیاہتمام نہیں کیا گیا جو محدثین کرام اور فقہ اے عظام نے کیا ہے۔

#### سوال ....ملمان كيلية تقليد ضروري بي؟

جواب .....تقلیدتو ہرمسلمان کیلئے ضروری ہے بلکہ دیکھا جائے تو ہرانسان کیلئے ضروری ہے۔ دنیا کی تمام ترقیوں کا دارومداراسی تقلید پر ہے اگرانسان تقلید نہ کر بے تو اس کیلئے چلنا پھرنا' پہننا' اوڑ ھنا' کھانا پینا اور سوچنا اور سجھنا مشکل ہوجائے۔ جب تقلید کے بغیر عام زندگی گئے جانا کی بینوں کو دو آن تحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو حضرات ابراہیم خلیل اللہ گزار نامشکل ہے تو فر ہبی زندگی کیسے گزاری جاسکتی ہے؟ قرآن تھیم میں خود آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کو حضرات ابراہیم خلیل اللہ کی بیروی کا حکم دیا گیا ہے'اس لئے مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ وہ مجتهدین کرام کی تقلید کریں۔

سوال ..... مجتهدين كون لوگ بين؟

جواب سيمجتدين توبهت گزرے بيل مگريه جارمشهور بين ليعني

١ ..... حضرت امام ابوحنیفه رضی الله تعالی عنه ..... آپ کے پیروخفی کہلاتے ہیں۔

٢ ..... حضرت امام شافعي رضي الله تعالى عنه ..... آپ كے پيروشافعي كہلاتے ہيں۔

٣.....حضرت امام ما لک رضی الله تعالی عنه ..... آپ کے پیرو مالکی کہلاتے ہیں۔

ع .....حضرت امام احمد بن حنبل رض الله تعالى عنه ..... آپ کے پیرونبلی کہلاتے ہیں۔

مسلمان مخارین جس امام کی جابیں پیروی کریں۔

#### سوال ..... کیاسب مجهد حق پر ہیں؟

جواب ..... جی ہاں سب حق پر ہیں کیونکہ سب ہی نے علوم قرآن وحدیث میں امکان بھرغور وفکر کرکے بڑی تحقیق سے مسائل نکالے ہیں اور اسلامی فقہ کو مرتب کیا ہے 'بیان حضرات کا ہم مسلمانوں پراحسان عظیم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجھین نے عہد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق قرآن کریم جمع کیا' محدثین فقہاء نے حدیث وفقہ کی تدوین کی۔ ایسی مثال دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی' کسی مذہب میں بیاہتمام نہیں کیا گیا جو محدثین کرام اور فقہ کی تدوین کی۔ ایسی مثال دوسرے مذاہب میں نہیں ملتی' کسی مذہب میں بیاہتمام نہیں کیا گیا جو محدثین کرام اور فقہ اے عظام نے کیا ہے۔

سوال .....کیا محتبدین میں کسی نہیں کی پیروی ضروری ہے؟

جواب ..... جی ہاں ضروری ہے کیونکہ اتنا وقت کس کے پاس ہے کہ خود قر آن کریم میں غور وخوض کر کے مسائل نکالے اور پھران پر عمل کرے۔ آج کل تو قر آن پڑھنا مشکل ہو گیا ہے قر آن فہمی کی بات تو بہت اونچی ہے۔ اس کیلئے تقلید کے بغیر چارہ نہیں۔ سوال ..... حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم کے عہد مبارک میں صرف قر آن حکیم تھا اور کوئی چیز نہ تھی تو پھر ہمارے لئے اسے سارے دینی علوم کی کیا ضرورت ہے؟

جواب .....عہد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وہم میں دوسر علوم کی اس لئے ضرورت پیش نہ آئی کہ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہم موجود تھے جس کو جس مسئلے میں جب ضرورت پیش آئی ہوچھ لیا لیکن عہد نبوی کے بعد اسلام کا حلقہ وسیع ہوا اور بہت سی عجمی قومیں مشرف بداسلام ہو کیں اور اسلام کے خلاف و شمنوں نے ہاتھ پیرنکا لے اور نئے نئے حوادث رونما ہوئے تو آئمہ جہتدین اس طرف متوجہ ہوئے اور تفییر عدیث وفقہ کا ایک قابل قدر ذخیرہ فواہم کیا۔

س<mark>وال .....ابل سنت وجماعت می</mark>ں کون لوگ ہیں؟

جواب .....وه مسلمان جوسلف صالحین کے راستے پرگامزن اور محبت واُلفت اور جاں نثاری وفدا کاری کیساتھ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی سنت پر ثابت قدم ہیں۔

سوال .....کیا علوم ظاہری کے مقابلے میں علوم باطنی بھی ہیں ' بعض لوگ ا تکار کرتے ہیں۔

جواب ..... تنگ نظری کی بناء پر ہم ہراس چیز سے انکار کر دیتے ہیں جس کو ہماری آنکھ نہیں دیکھتی لیکن حقیقت ہیہ ہے کہ جس طرح بدن کے ہوتے ہوئے روح بھی ہے اسی طرح علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ علوم باطنی بھی ہیں اور جس طرح علوم ظاہری سے ظاہری احوال ٹھیک ہوتے ہیں۔ علم ظاہر تو ہرعالم کے پاس مل جاتا ہے مطاہری احوال ٹھیک ہوتے ہیں۔ علم ظاہر تو ہرعالم کے پاس مل جاتا ہے مگر علم باطن ہرکس وناکس کے پاس نہیں ملتا۔ اس کے حامل حضرات اہل اللہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل اللہ کی پیچان سے ہے کہ ان کا ظاہر شریعت سے آراستہ و پیراستہ ہوان کا قول وعمل سنت کے مطابق ہوا ور اعتقاد صحیح کے ساتھ ان کی صحبت میں اللہ تعالی کی طرف رغبت ہو۔ ایسانسان میسر آجائے تو اس کے دامن سے وابستہ ہوکر علوم باطن حاصل کریں۔

سوال.....پیرکیلئے کن شرا نطا کا ہونا ضروری ہے؟

جواب ..... پیرکیلئے ضروری ہے کہ تھے العقیدہ سنی ہو علوم شریعت سے اتنا واقف ہو کہ ضرورت کے مطابق مسائل معلوم کرسکے۔ صاحب اجازت ہواوراس کا سلسلہ طریقہ متصل ہو منطقع نہ ہو۔ پیرکیلئے بیضروری نہیں کہ وہ تارک دنیااور گوشنشین ہو وہ ہنر پیشہ بھی ہوسکتا ہے تا جربھی ہوسکتا ہے ملازم پیشہ بھی ہوسکتا ہے حاکم و بادشاہ بھی ہوسکتا ہے نقیر وسکتا ہے نیے عطائے ربانی ہے جس کو جہاں چاہے نواز دے۔ ہاں جاہل ولی کامل نہیں ہوسکتا۔

<mark>سوال .....کیاان حضرات کی پیروی بھی ضروری ہے؟</mark>

جواب ..... جی ہاں! کامیاب زندگی گزارنے کیلئے ان کی پیروی بھی ضروری ہے۔ تاریخ کے مطالعہ سے بیا ندازہ ہوتا ہے کہ جس نے ان حضرات کی پیروی کی وہ خسارے میں نہیں رہا بلکہ زندگی میں شاندار کامیا بی حاصل کی۔ اس تاریخی حقیقت سے بڑھ کر اور کون بی شہادت ہوگی؟ اسکے علاوہ خود قرآن کریم میں سور ہُ فاتحہ میں اسطرف متوجہ کیا گیا ہے آئی پیروی عین منشائے ربانی ہے۔ سوال ..... یہ جو کہا جا تا ہے کہ اولیاء اللہ نے قرآن وحدیث سے تجاوز کیا ہے اور شریعت کے داستے سے ہٹ گئے نیہ بات کہاں تک صحیح ہے؟

جواب ..... ہرگز ایبانہیں! حقیقت حال بیہ کہ لوگوں کو اولیاء اللہ کی پہچان میں مغالطہ ہوگیا۔ انہوں نے اپنے معیار کے مطابق کسی کو ولی سمجھ لیا پھر اس سے خلاف شرع اُمور دیکھے تو مشہور کردیا کہ اولیاء اللہ نے قرآن و حدیث سے تجاوز کیا ہے حالانکہ جوقر آن وحدیث سے تجاوز کرے وہ ولی تو ولی مسلمان بھی نہیں رہتا۔

ہاں یہ بات ضروری ہے کہ بعض اوقات دیکھنے میں بعض باتیں خلاف شرع محسوں ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں نہیں ہوتیں تو ایسے اُمور میں خاموثی اختیار کی جائے خصوصاً جب کہ یہ معلوم ہو کہ وہ شریعت برختی کیساتھ قائم ہے اور اس سے بھی خلاف شرع امر سرز دنہیں ہوا اور نہاس نے بھی خلاف شرع بات گوارہ کی۔

سوال ..... کتنے اولیاءاللدگررے ہیں اوران کے قائم کردہ مشہورسلسلوں کے کیا کیا نام ہیں؟

جواب .....اولیاءاللہ کا کوئی حدوشار نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے اولیاءاللہ پیدا ہوئے کتنے اب ہیں اور کتنے آئندہ ہوں گے۔ فاری عربی اوراُر دو کی بے شار کتا بوں میں ان میں سے ہزاروں کے حالات لکھے ہیں۔مسلمانوں کو چاہئے کہ ان کا مطالعہ کریں۔ کیونکہ نیک انسان کے حالاتِ زندگی میں عجیب تا خیر ہوتی ہے۔جس طرح اس کی صحبت تا خیر سے خالی نہیں اسی طرح اس کے حالات بھی تا خیر سے خالی نہیں۔

مختلف اولیاء الله کی نسبت سے بیشارسلاسل طریقت وجود میں آئے جن میں سے بیچارمشہور ہیں: ۔

قاورىيد ..... يغوث اعظم شيخ عبدالقادر جيلاني رحمة الله تعالى عليه سيمنسوب بـ

سېرورو په ..... پيخفرت شهاب الدين سېرور دې رحمة الله تعالى عليه سے منسوب ہے۔

چشتیه ..... پیچضرت خواجم عین الدین چشتی رحمة الله تعالی علیه سے منسوب ہے۔

تقشبند رپی ..... بیرحضرت خواجه بها وَالدین نقشبند رحمة الله تعالی علیه سے منسوب ہے۔

مندرجہ بالا سلاسل میں یا کسی دوسرے سلسلے میں جہاں کہیں کوئی مرد کا مل نظر آئے اس کے دامن سے وابستہ ہوجائے اور اس سے ہدایت حاصل کرے۔جس طرح شاگردی اور تلمذ کے بغیرعلم ظاہر نہیں ملتا اسی طرح بیعت اور ارادت کے بغیرعلم باطن نہیں ملتا مگرجس پراللّٰد کافضل ہوجائے۔

سوال ..... بيجو كهاجا تا ہے كه اولياء الله انسان كى تقدير بليك ديتے بين بيه بات كهاں تك سحيح ہے؟

جواب ...... تقدیر تو الله بی پلٹ سکتا ہے 'ہاں میضرور ہے کہ الله تعالیٰ نے بعض برگزیدہ بندوں کو لامحدود اختیارات سے نوازا ہے پس وہ ان اختیارات سے جس طرح دنیا میں سربراہ مملکت ماتحت وزیروں کو اختیارات دیتا ہے اور وہ ان اختیارات کو استعال کرتے ہیں تو دیکھنے ہیں تو وہ صاحب اختیار معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں اختیار سربراہ مملکت ہی کا ہے۔ اس طرح اختیار تو اللہ بی کا ہے اب وہ جس کوچا ہے اپنے کرم سے مختار بنادے۔

سوال ..... کیادین اسلام میں تبلیغ ضروری ہے؟

جواب .....تبلیغ کی تو ہروفت ضرورت ہے۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابۂ تابعین نتیج تابعین پھر صلحاء أمت اور علاء اسلام نے اس فریضہ کو انجام دیا ہے۔اگر حضرات صوفیاء اور علاء تبلیغ نہ فرماتے تو آج دنیا میں اسلام کوفروغ نہ ہوتا جوہم دیکھ رہے ہیں ' بیانہیں کی کوششوں کی برکت ہے جس کو اکثر لوگنہیں سبحھتے۔ سوال .... تبلیغ مشرکوں اور کا فروں کو کی جائے یامسلمانوں کو بھی؟

جواب ..... حقیقی تبلیغ تو یہی ہے کہ کفار ومشر کین میں دین اسلام کو پھیلا یا جائے لیکن اگراتنی ہمت نہیں تو پھران مسلمانوں کی حالت درست کی جائے جو دین سے برگانہ ہوگئے ہیں۔ یہ بھی ایک دینی خدمت ہے لیکن اس میں ذراغرور اور گھمنڈ نہ ہونا چاہئے۔ جس کواپنی نیکی پرغرور و تکبر ہوا وہ خدا کی نظر میں حقیر ہوا اور یہ بھی خیال رہے کہ علماء اہل سنت میں صبح العقیدہ جو بھی عالم ہو اس کی کتابیں پڑھنی چاہئیں۔

سوال ....بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب مشرکوں کو تبلیغ کی ضرورت نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہے نیہ بات کہاں تک دُرست ہے؟ جواب .....مشرکین کو تبلیغ کی تو ہر وقت ضرورت ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ کا فر ومشرک ہیں۔البتہ سے بات الگ ہے کہ ہمتیں اتنی پست ہوگئی ہیں کہ کفار کے سامنے اسلام پیش کرتے ڈرلگتا ہے جوضعف ایمان کی دلیل ہے اور اس پر بیتاویل کہ ابضرورت نہرہی شخت بے حیائی کی بات ہے۔

سوال ..... کیا مسلمانوں کیلئے ضروری ہے کہ دہ اہل وعیال کی ذِ مہدار یوں سے بے پرواہ ہوکر تبلیغ کیلئے کیلیں؟
جواب ..... پہلے اہل وعیال کی خبر لؤ والدین ضعیف ہیں تو ان کی خدمت بہت ضروری ہے 'یہ فدہ ہب سے الگ کوئی چیز نہیں'
عین فدہ ہب ہے مگر بہت سے لوگ اس کو بچھتے نہیں اور بے عقلی کی وجہ سے اس کو دنیا کی ہا تیں سجھتے ہیں وہ شخص جو ہال بچوں اور
والدین کی خدمت سے بے نیاز ہوکر تبلیغ کیلئے لکلا وہ گنہگار ہے۔ ہاں اگر ان ذمہدار یوں سے سبکدوش ہو چکا ہے تو بیشک تبلیغ کیلئے
والدین کی خدمت سے بے نیاز ہوکر تبلیغ کیلئے لکلا وہ گنہگار ہے۔ ہاں اگر ان ذمہدار یوں سے سبکدوش ہو چکا ہے تو بیشک تبلیغ کیلئے
جولوگ ساتھ چلنے پر آمادہ ہوں تو ان سے پوچھ لے کہ ان پر شریعت کی کوئی اور ذمہداری تو نہیں تا کہ نہ وہ گنہگار ہوں اور
جولوگ ساتھ چلنے پر آمادہ ہوں تو ان سے پوچھ لے کہ ان پر شریعت کی کوئی اور ذمہداری تو نہیں تا کہ نہ وہ گنہگار ہوں اور
خوات ساتھ جائے اس کیلئے کوئی شرطنہیں بلکہ بیا یک دینی فرض ہے۔

يهلاباب

### شرع کے حکموں کے بیان میں

انسانی زندگی کی تعمیر و تھکیل میں اقوال واعمال خاص اہمیت رکھتے ہیں۔افعال واقوال میں خوب و نا خوب کا سیح انتخاب حقیقی سعادت کا ضامن ہے۔اس انتخاب کی بنیا واگر تجربات پر رکھی جائے تواس کیلئے صدیاں درکار ہیں۔شریعت مطہرہ کا نوع انسانی پراحسان عظیم ہے کہ اس نے اس تھی کو بڑی آسانی کے ساتھ سلجھا دیا اور تجربے کی مشقت سے آزاد کرکے براہِ راست عمل پر اگلادیا۔

حقیقی آزادی مہذب پابند یوں کی ایک صورت ہے پندیدہ اور ناپندیدہ اقوال واعمال کو پابند یوں کے ذریعہ علیحدہ کیا جاسکتا ہے جس کو تکلیفات شریعہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے ان پابندیوں یا احکام کے مختلف مدارج ہیں ہم یہاں ان کو مختصراً بیان کریں گے تا کہ آئندہ ابواب میں جہاں کہیں ان کا ذکر آئے توعمل کی اصل حیثیت معلوم ہوجائے۔

فرض ..... وہ عمل جس کا کرنا انسان پر اللہ اور رسول نے ایسے الفاظ میں ضروری کر دیا ہوجس کا کھلا ہوا ایک ہی مطلب ہواور الفاظ میں بھی اس کی طرف سے نہ ہونے کا شبہ نہ ہو۔اس کا کرنے والا تو اب پائیگا اور نہ کرنے والا عذاب انکار کرنے والا کا فرہے اس میں نقص ہونے سے تمام فعل ناکارہ ہوجاتا ہے۔

واجب ..... بیش فرض کے ہے کیکن میہ جن الفاظ میں معلوم ہوتا ہے اس میں کسی طرح کا شبہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کا انکار کرنے والا کا فرنہیں ہوتا۔ اگر کسی فعل کا واجب ترک ہوجائے تب بھی اس میں صرف نقصان آئے گا۔

سنت .....جس کوحضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ہمیشہ کیا ہولیکن ہم پر واجب نہ کیا ہو۔اس کے کرنے والے کو ثواب ہوگا'نہ کرنے والا قبر خداوندی میں مبتلاءاور حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا اور اس کا ہلکا جاننے والا کا فرہے مگراس کے ترک کرنے سے کراہت آتی ہے گووہ فعل ہوجا تا ہے۔

مستحب .....جس کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی بھی کیا ہو۔اس کا کرنے والا ثواب پائے گا' نہ کرنے والے کی پچھ پکڑنہیں لیکن وہ فضیلت نہیں رہتی۔

نفل ..... جوعبادت سوائے فرض و واجب کے ہواس کا حکم مثل مستحب کے ہے لیکن بید یا در کھنا جاہئے کہ اگر اس کی وجہ سے فرض ترک ہونے کا احتمال ہوتو اس کا ترک کرنا بہتر ہے۔

حرام ..... يمثل فرض ہے۔فرق اتناہے کہ وہاں کرنے کا حکم ہے بہاں نہ کرنے کا۔

مکروہ تحریبی ..... بیشل واجب کے ہے۔ فرق یہاں بھی وہی کرنے نہ کرنے کا ہے اس کی وجہ سے اگر چہ فعل ہوجا تا ہے مگراس کا مرتکب گنہگار ہوتا اور بعض حالات میں فعل ہی نہیں ہوتا۔

مرووتنزیمی ....جس کی ممانعت ادبا کی گئی ہو باقی تھم مثل متحب کے ہے فرق وہی ہے۔

مباح ....جن چیزوں کے واسطے کسی طرح کا حکم نہ آیا ہو۔

# نجاست اور پاکی کے بیان میں

شر بعت نے نہ صرف ظاہری صفائی کی تعلیم دی ہے بلکہ حقیقی طہارت و پاکیزگی پرزور دیا ہے۔ جواصول صحت سے زیادہ قریب ہے۔ شریعت نے طہارت کے وہ معیارات پیش کئے جوعام نگا ہوں سے اوجھل تھے اور جن کی حکمتوں کو سیجھنے کیلئے غور وفکر کی ضرورت ہے ہم طہارت ونجاست کے چنداصول وقو اعد کا نے کرکرتے ہیں۔

ا اسساگر پیشاب یا پاخانہ کی ضرورت ہوتو اس کو نہ روکو بلکہ فارغ ہولو پھر ڈھیلے وغیرہ سے نجاست خٹک اور صاف کرلو بیسنت ہے لیکن ایسی چیز سے نہ کرو جوحرمت والی اور نفع یا ضرر دینے والی ہو یہ مکروہ تحریمی ہے پھر پانی سے خوب اچھی طرح پاک کرو اگر نجاست مخرج سے پھر پانی سے خوب اچھی طرح پاک کرو اگر نجاست مخرج سے پھیلی ہیں ہے تو پانی سے استنجا کرناسنت ہے اور اگر بقدر دِرہم پھیلی تو واجب اور اس سے زیادہ پھیلی تو فرض ہے۔

۲ سساتہ ومی کے بدن سے نکلنے والی وہ چیز جس سے وضویا غسل واجب ہوتا ہے۔ شراب حرام جانوروں اور گائے ' بھینس' بطخ' مرغ' سانپ وغیرہ کا پیشاب یا پاخانہ نجاست و نفیظ ہے۔ اگر چونی کے وزن کے برابرلگ جائے تو معاف ہے اس سے زیادہ کو دھویا جائے ۔ گھوڑے اور صال جانوروں کا پیشاب اور حرام پرندوں کا پاخانہ نجاست ِ خفیفہ ہے' یہ اگر چونھائی سے کم پرلگ جائے تو معاف ہے اس دونوں نجاست و خفیفہ ہے' یہ اگر چونھائی سے کم پرلگ جائے تو معاف ہے اس دونوں نجاستوں کو تھی گئے ہیں۔

٣ ..... وضوا ورخسل كيلئے ميندا ورزمين كا پانى ہونا چاہئے اگر چه زيادہ كھبرنے ياكسى شے كے مَلنے سے اس كے رنگ و بوا ور مزے ميں فرق آگيا ہومگر پتلا پن باقی ہواگر يہ پانى بہتا ہوا يا مقدار دَ ہ دَ ردَ ہ كے ہو تب تو نا پاك چيز كے ملنے سے بھى نا پاك نہ ہوگا۔

ع ..... کنوئیں میں اگر جاندارگر کر مرجائے تو اگر پھول کر پھٹ گیا بشرطیکہ شل آ دمی ہوتو سب پانی نکالا جائیگا ورنہ بلی کے مثل جانور کے مرنے سے اس کنویں کے جالیس پچاس اور چوہے کے مثل جانور مرنے سے بیس تمیں ڈول نکالے جائیں کیملے جانور کو نکالیا جائے۔ کنواں نجاست کے گرنے کے وقت سے ناپاک ہوتا ہے اگر گرنے کا وقت معلوم نہ ہوتو اگر جانور پھولا پھٹانہیں تو ایک دن رات سے درنہ تین رات دن سے اس کنویں کونا پاک مجھا جائے اور جو کپڑے اسکے پانی سے دھوئے گئے اکلو پھر دھویا جائے اور جو کپڑے اسکے پانی سے دھوئے گئے اکلو پھر دھویا جائے اور خوکپڑے اسکے پانی سے دھوئے گئے اکلو پھر دھویا جائے اور خمازیں لوٹائی جائیں۔

ه .....حلال جانور' آ دمی اور گھوڑ ہے کا جھوٹا پاک ہے اور حرام جانوروں کا جھوٹا نا پاک ہے اور گھر بلیو جانوروں کا جھوٹا اوران کا پسینہ مکروہ ہے۔

تيسراباب

وضو عشل اور تیم انسانی بدن کی طہارت کی مختلف صور تیں ہیں۔ شریعت نے تزکید نفس کے بعد اس پر بہت زور دیا ہے اور
اس کوفرض کردیا ہے۔ یہاں انسان کی مرضی کو فٹل نہیں بلکداس کے جہم و جاں یہاں تک کداس کے لباس پر مولی تعالیٰ کا حکم
جاری وساری ہے اور سیسب خود انسان کے اپنے فاکدے کیلئے ہے جس سے وہ اپنی اعاقب اندیش کی وجہ ہے گریزان نظر آتا ہے۔
شریعت نے تعلیم طہارت کیساتھ ساتھ اسکے طریقے بھی بتا دیتے ہیں ہم مندرجہ ذیل تین ابواب میں انہیں کو مختر آبیان کریں گے۔
اسسمٹی کے برتن میں خود پانی لے کراو فجی جگہ قبلہ ڈرخ بیٹے اور بدتنی وغیرہ کو با کیس طرف رکھے سیسب با تیں مستحب ہیں۔
پھر پاک ہونے اور حصول قواب کی نیت کر کے ہم اللہ انعظیم والحمد للہ علی دین الاسلام پڑھے اور دونوں ہاتھ پنتی جو لیا کس مستحب ہیں۔
اورا نگلیوں میں خلال کرے بھر مساواک کرے اور کلی کرے پھر نا کیس پاک دے کہ بڈی تک بٹی تی جانے اور با کیں ہاتھ سے خور کی کت اور ایک کان کی لوسے دوسرے کی مطاب کی جدوسے کہ میں ہو سیات ہے میں ہو کے دوسرے دوسرے دوسرے کی ہو کہ کے دیست ہے مطاب کی جدوس کی دوسرے کے دوسرے کو کھر کیا ہو کی کی دیست ہو کہ کے دوسرے اور مؤسو ختک میں دوسرے کے دوسرے کی مطاب کی مطاب کی مطاب کو کو خسر کی کی کے دوسرے کی مطاب کی اور دوسو کے دوسو کے دوسو کے دوسو کی ہو کہ کی ہو کہ کی اور والے دوسرے کو دوسر ختک میں دوسرے کے دوسرے کو میں کی دوسرے کی دوسر کی کی دوسر کی کی کی دوسر کی کی کی کی دوسر کی کی دوسر کی کی کی کی کی دوسر کی کی کی کی کی دوسر کی کی کی کی کی کی دوسر کی کی کی کی کی دوسر کی کی کی کی کی کی کی دوسر کی کی کی کی

٢ ..... ان با توں سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ بیشاب و پاخانہ کی جگہ سے کوئی چیز لکلنا' بہنے والےخون یا پیپ یا نکل کرالی جگہ تک پہنچنا جس کا دھونا نماز میں فرض ہے۔ آواز سے ہنستا' مجنون اور بے ہوش ہونا' سہارے سے سونا' شہوت کی حالت میں کھلی ہوئی دوشر مگا ہوں کا ملنا' منہ کھرکے قے ہونا یا منہ سے اتناخون لکلنا کہ تھوک سرخ ہوجائے۔

٣-----ان باتوں سے وضو کروہ ہوجاتا ہے۔ پانی میں اِسراف کرنا یا پھرتیل کی طرح چپڑ نا'زور سے چھپکا مارنا' بلاضرورت دنیاوی باتیں کرنا' تین بار نے پانی سے صح کرنا' نا پاک جگہ یا عورت کے بچے ہوئے پانی سے یامبحد کے فرش پروضو کرنا' جس پانی سے وضو کرے اس میں تھو کنا یا سکنا یا قبلہ رخ پیردھونا' کلی اورناک کے واسطے بائیں ہاتھ سے پانی لینا' دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنا' کسی برتن کو صرف اپنے وضو کیلئے خاص کرنا۔

### غسل کے طریقہ کے بیان میں

ا ..... پاک ہونے کی نیت کر کے قبلہ کی طرف منہ کرے اور پھر بھم اللہ پڑھے یہ با تیں مستحب ہیں۔ اوّل دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوکر شرمگاہ دھوئے پھر وضو کے بعد پانی سے شرمگاہ دھوئے پھر وضو کرے یہ باتیں مسنون ہیں لیکن عنسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ وضو کے بعد پانی سے تمام بدن پر پانی بہائے بھر سر پر سے سارے بدن پر تمام بدن پر پانی بہائے بھر سر پر سے سارے بدن پر کہ یہ سنت ہے لیکن حد سے زیادہ نہ لنڈھائے کہ بیدا سراف ہے۔ عنسل کے بعد موٹے کیڑے سے بدن صاف کرے۔

یں '' عنسل کرتے وقت باتیں نہ کرےاورالی جگہ نہائے جہاں کوئی نہ دیکھے بیسب باتیں مستحب ہیں۔ ..

چوتھا ہا ب

يانچوال باب

۲ ..... ان باتوں سے شل واجب ہوجاتا ہے۔ زندہ بالغ عورت یا مرد کی شرمگاہوں میں آلہ تناسل کا سر داخل کرنا' دونوں پر عنسل واجب کرتا ہے۔ منی کا شہوت کے ساتھ کود کر نکلنا' احتلام ہونا یا سوتے میں منی کا نکلنا' ان باتوں کو جنابت کہتے ہیں۔ عورت کا ہرمہینہ دس دن کے اندر کم سے کم تین روزخون آ کرموقوف ہونا کہ اس کوچش کہتے ہیں یا بچے ہونے کے بعد چالیس روز کے اندراندرخون آ کرموقوف ہونا کہ اس کوفاس کہتے ہیں۔ اگران مدتوں سے زیادہ آیا تو وہ خون استحاضہ یعنی بیاری کا خون ہے۔

## تیمم کے بیان میں

اگر پانی ایک میل و ورہو یا اور کی وجہ ہے اس پر قدرت نہ ہو (کہ بیا مورشرا لط میں داخل ہیں) تو بجائے وضوو خسل کے تیم کرے اگر نما نوعید یا جنازہ جانے کا خوف ہوت بھی تیم کرلے لیکن میت کا ولی نہیں کرسکتا کیونکہ وہ پھر پڑھ سکتا ہے۔ تیم کا طریقہ بیہ کہ کہ پہلے پاکی کی نیت کرے کہ بیشرط ہے پھر اسلام ہے کہ بیسنت ہے پھراوّل بار ہاتھوں کو اُٹھایاں کھول کر پاک مٹی یا اور کسی جنس مٹی پررکھ کر آگے کو کھنچ نیم ستحب ہے اور پھر ہاتھ جھاڑ کر چمرہ کا شمح کرے۔ دوسری بارای طرح کرکے پہلے دا ہے ہاتھ پر باکسی ہاتھ کا مسح کرے اور استیعاب تر تیب اور ہے دریے کرنے کا خیال رکھے اور کم سے کم تین انگلیوں سے تو ضرور مسلم کرے۔

اسلام لانے کے بعد نماز کی جتنی تا کید آئی ہے اور کسی عبادت کی نہیں آئی۔ اس کے فضائل حدسے زیادہ ہیں اور اس کے چھوڑ نے والے کیلئے دردنا ک عذاب کی وعیدیں آئی ہیں۔ نماز کی خاص خصوصیت کا ذکر قر آن پاک ہیں کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ نماز برائیوں سے بچانے والی ہے۔ حدیث ہیں نماز کے متعلق حضورا کرم صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا اور جس نے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھایا۔

ایک اور جگهارشاد فرماتے ہیں،جس نے جان بوجھ کرنماز کوترک کیاوہ کا فرہے۔ (نعوذ باللہ)

دوسرے گناہوں میں بھی نہ بھی تو بہشت کی اُمید کی جاسکتی ہے مگر تارکِ نماز تو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دوزخی ہے پس ایسی اہم عبادت سے بے تو جہی ہلاکت کا سبب ہوسکتی ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جاسکتا ہے کہ بیجان کنی میں بھی معافی نہیں۔ اشاروں سے یا لیٹے لیٹے جس طرح ممکن ہو ریزھنی ضروری ہے کسی حالت میں معافی نہیں۔

اسساللہ تعالیٰ نے نمازوں کیلئے اوقات مقرر فرما کرانسانی زندگی کوابیا منظم و مربوط کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ متصور نہیں۔
 تعین اوقات سے انسان سبق لے تو اس کی زندگی کا ہرعمل اپنے اپنے وقت پر صادر ہوسکتا ہے۔ بیانفرادی اور اجتماعی ترقی کا ایک اہم اصول ہے۔ ابہم نمازوں کے اوقات اور ان کی کل رکعتوں کے بارے میں عرض کریں گے۔

فچر .....اس کے اندر دوفرض ہیں اور فرضوں سے پہلے دوسنتیں۔اس کا وقت صبح صادِق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفاب تک رہتا ہے۔ صبح صادق اس سپیدی کو کہتے ہیں جوآفتاب نکلنے کی سمت آسان کے کناروں میں پھیل جاتی ہے اور وہ سپیدی جواس سے پہلے کمی لکیر کی صورت میں ہوتی ہے اور اس کے بعد اندھیرا ہوجاتا ہے اس کو صبح کا ذب کہتے ہیں۔نمازِ فجر اس وقت پڑھی جائے جب روشنی ہوجائے اس وقت سوائے سنت فجر ہر نفل کمروہ ہے بلکہ فرضوں کے بعد سنتیں بھی دُرست نہیں۔

ظہر .....اس کے اندر چارفرض ہیں چارسنتیں فرضوں سے قبل اور دوسنتیں اور دونفل فرضوں کے بعد۔اس کا وقت دو پہرڈ ھلنے سے شروع ہوجا تا ہے اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سابیاس سے دوگنا ہو۔ چونکہ اس کے وقت میں اختلاف ہے لہذا اصلی سابیچھوڑ کرایک مثل سابیہونے سے پیشتر پڑھ لی جائے۔گرمیوں میں توقف سے اور جاڑوں میں دیر سے پڑھی جائے۔ عصر ....اس کے چارفرض ہیں اور فرضوں سے بل چار رکعت متحب۔اس کا وقت ظہر کے بعد سے غروب آفناب تک رہتا ہے۔ آفناب کے زرد ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لینا چاہئے اور اگر آسان ابر آلود ہوتو جلدی کرنا مناسب ہے۔ایسے وقت فرضوں کے بعد نوافل پڑھنے مکروہ ہیں۔

مغرب ....اس کے تین فرض ہیں اور دوسنتیں فرضوں کے بعد دویا چھ نوافل۔اس کا وقت غروب آفتاب سے آسان کی سرخی چھپنے تک رہتا ہے۔اس کواوّل وقت پڑھنا چاہئے۔

عشاء .....اس میں پہلے چار رکعت مستحب پھر چار فرض پھر دوسنت پھر دویا چار مستحب پھر تین ویز۔جس میں پہلے قعدہ کے بعد تیسری رکعت میں الممداور سورت پڑھ کر ہاتھ اُٹھا کر تکبر کہتے ہیں اور دعائے قنوت پڑھ کر رکوع کرتے ہیں (دعائے قنوت آگ کھی جائے گی) ویز کے بعد دونفل بیٹھ کر پڑھے بینفل نماز تہجد کے قائم مقام ہیں۔نمازِعشاء کا وقت آسان پرسیابی آنے کے وقت سے میں جائے گی جائے۔

جمعہ سند پیطر کے قائم مقام ہے اور بغیر جماعت نہیں۔اس میں پہلے چار رکعت سنت پھر دوفرض پھر چار سنت پھر دومتحب پھر دوفل پڑھے جاتے ہیں۔ چونکہ (ہندوستان میں) جمعہ کے ہونے نہ ہونے میں علاء کا اختلاف ہے اس وجہ سے جمعہ کے فرضوں کے بعد چار رکعت احتیاط الظہمر کی نیت سے اور پڑھی جاتی ہیں۔ جمعہ کی نماز عورت پر فرض نہیں ہے۔اس کا وقت بعینہ وہی ہے جوظہر کا ہے۔

عیدین .....اس میں دورکعت واجب ہیں' یہ بغیر جماعت دُرست نہیں۔اس کا طریقہ بیہ ہے کہ پہلی رکعت میں اوّل تین باراور دوسری رکعت میں الحمد وسورت کے بعد تین بارتکبیر کہاور ہر بار ہاتھ اُٹھائے اور چھوڑ دے۔جس شخص پر جمعہ فرض نہیں اس پر یہ بھی فرض نہیں اس کا وقت آفتاب نکلنے سے دو پہر تک رہتا ہے۔

ویر ....اس میں تین رکعت واجب ہیں ۔اس کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے تک رہتا ہے۔

ثماز جنازہ ،۔۔۔۔ بیفرض کفامیہ ہے (شہر کے لوگوں میں ہے ) ایک نے بھی اس کوا داکر لیا تو سب گناہ ہے نی جا کمینگئ ورنہ سب گنہگار ہونگے اس کی نماز کھڑے کھڑے کھڑے ہیں اسطرح کہ میت کے سینہ کے مقابل روبقبلہ کھڑے ہوکر تکبیر کہہ کرنیت باندھتے ہیں اور ثناء پڑھتے ہیں (جوآگے اور ثناء پڑھتے ہیں (جس کا ذکر آگے آئے گا) پھر تکبیر کہہ کر دُور در پڑھتے ہیں پھر تیسری تکبیر کہہ کر دعائے جنازہ پڑھتے ہیں (جوآگے کھی جائے گی) پھر چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیرتے ہیں۔اگر مقتدی چند تکبیر وں کے بعد جماعت میں شریک ہوا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ان کوا داکر سے پھر سلام پھیرے۔

۳ ..... جب کسی فرض نماز کا وقت آ جا تا ہے تو وہ مسلمان عاقل و بالغ پر واجب ہوتی ہے 'یہ شرا کطِ نماز ہیں۔ اگرعورت ہوتو اس کا حیض ونفاس سے پاک ہونا ضروری ہے یہ بھی شرط ہے۔ نماز اسوقت تک صحیح نہیں ہوتی جب تک نجاست هیقی و حکمی سے بدن 'کپڑا اور جگہ پاک نہ ہواور بدن کا وہ حصہ جس کا ڈھکنا ضروری ہے ڈھکا ہوا نہ ہو نیہ سب شرا نکطِ نماز ہیں۔ جب بی تمام شرا نکط موجو د ہوں تو نماز اس طرح اوا کرے کہ دونوں قدموں میں چارا گشت کا فاصلہ چھوڑ کر (کہ بیہ ستحب ہے) قبلہ رُخ کھڑا ہو (بیفرض ہے) اگرسمت قبلہ نہ معلوم ہوتو جدھر دِل گواہی دے پڑھے نماز میں اسطرح کھڑے ہونے کو قیام کہتے ہیں بینفلوں میں فرض نہیں ہواور اس کی حدید ہے کہ ہاتھ چھوڑے جا کیں تو گھٹنوں پر نہ پنجیں ۔قبلہ رخ کھڑا ہونے کے بعد فرض وسنت وغیرہ کی جتنی رکعت پڑھنا چاہے اس کی حدید ہے کہ ہاتھ چھوڑے جا کیں تو گھٹنوں پر نہ چنجیں ۔قبلہ رخ کھڑا ہونے کے بعد فرض وسنت وغیرہ کی جتنی رکعت پڑھنا چاہے

اس کی دل سے نیت کرے کہ سنت ہے اور بہتر ہے کہ زبان سے بھی نیت کے کلمہ کیے مثلاً صبح کے فرضوں کی نیت یوں کرنے نیت کی میں نے فجر کے دورکعت فرض پڑھنے کی اللہ کے واسطے اور منہ کیا میں نے کعبہ شریف کی طرف کھر دونوں ہاتھ آستین وغیرہ ے نکال کر کا نوں تک اسطرح اُٹھائے کہ ہتھیلیاں قبلہ رخ اورا نگلیاں سیدھی اپنی حالت پراورانگو ٹھے کا نوں کی لو کے مقابل ہوں (لیکن یا در ہے کہ عورت اپنے ہاتھ آستین سے نہ لکا لے اور کا ندھوں تک اُٹھائے ) یہ با تنس مسنون ہیں ہاتھ اٹھانے کے بعد تکبیر یعنی الله اكبر كيے كه بي فرض بے كھر دونوں ہاتھ ناف كے ينج اس طرح باندھے كه دائيں ہتھيلى كى پشت ير ہوكه بيست ب اورانگو ٹھےاورچھنگلی سے پہنچا کپڑے باقی انگلیاں کلائی پر ہوں (عورت صرف دائیں ہشیلی پر بائیں ہشیلی کی پشت ر کھےاورسینہ پر ہاتھ باندھے) ہاتھ باندھنے کے بعدنظر سجدہ کی جگہ رکھے بیمستحب ہےاور پھر ثناء یعنی سجا نک اللہم پڑھے (مقتدی صرف اس کو پڑھ کے حیب رہے ) پھراعوذ ، بسم اللہ بیڑھ کرالحمداور کچھکلام مجید سے ان اعطینک کے مقدار آیات بیڑھ کر تکبیر کہتا ہوااسطرح رکوع کر بے یعنی جھکے کہ دونوں ٹانگوں کوسیدھار کھےاور دونوں ہاتھوں ہے گھٹنوں کوخوب مضبوط پکڑےاورا نگلیاں کھول کرپیٹیےاور کولہوں کو برابرر کھے اورنظر پیروں پرر کھئے بیسب اُمورمتحب ہیں کیکن تلاوت اور قیام رکوع فرض ہیں پھرسجان رٹی انعظیم کم ہے کم تین بار پڑھے پھرسمیج لیعنی مع اللہ کمن حمدہ کہتا ہوا قومہ کر ہے یعنی سیدھا کھڑا ہواور تحمید یعنی ربنا لک الحمد پھراللہ اکبرکہتا ہوا سجدہ اس طرح کر پے اوّل دونوں گھٹے زمین ہرر کھے اور پیٹ رانوں سے جدا رکھے اور دونوں کہنیاں زمین سے علیحدہ رہیں پھر ناک پھر پیشانی، گریہ خیال رہے کہ انگوٹھے کان کی لو کے برابر رہیں (بیہ ہاتیں مسنون ہیں) اور پیروں کی انگلیاں زمین برقبلہ رُخ تکی رہیں اگراُٹھ جائیں گی توسجدہ نہ ہوگا اورنظرناک کے سرے بررہےاوربغلیں کھلی رہیں پھرکم سے کم تین مرتبہ بجان رپی الاعلیٰ پڑھے پھرتگبیر کہتا ہواسجدہ سے اس طرح اٹھے کہ پہلے پیشانی پھرناک پھر ہاتھ اُٹھائے اور پھراطمینان کے ساتھ بایاں یاؤں بچھا کراور دایاں کھڑا کر کے بیٹھے بعنی جلسہ کرےاور ہاتھ زانو پرر کھے پھرتکبیر کہتا ہوا پہلی طرح دوسراسجدہ کرے پھرتکبیر کہتا ہوا پہلی طرح أشھےاور پنجوں کے بل گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہوجائے لیعنی قیام کرےاور صرف بسم اللہ پڑھ کر دوسری رکعت پہلی طرح ادا کرے اب دوسری رکعت کے دوسرے سحدے کے بعداس طرح بیٹھے کہ دونوں ہاتھے زانوں پررکھے مگرانگلیاں اپنی حالت پر ہوں اور نظر گود میں رکھے اسے قعدہ کہتے ہیں پھرتشہد یعنی التحیات پڑھے پھر دُرود پھر دعا پھر دل سے کراماً کاتبین فرشتوں کی نہیت کر کے یہلے دا ہنی طرف منہ پھیر کرالسلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے پھراسی طرح بائیس طرف پہ قعدۂ اخیرہ کی صورت ہے۔ یا درہے کہاس طرح دورکعت والی نماز پڑھتے ہیں اگر چار رکعت والی پڑھنی ہوتو اس کیلئے بیقعدۂ اولی ہےصرفتشہد پڑھ کر ہاقی رکعتیں اسی طرح ادا کر لیکن فرضوں میں سورت نہ ملائے اورامام کے پیچھے تو قرآن پڑھے ہی نہیں۔ باقی افعال میں اس کی تابعداری واجب ہے پھرقعدۂ اخیرہ کرکے سلام پھیرے۔

 ٤.....طريقة نماز كے سلسلے ميں ثناء، تشهد، دُروداور دعا وَں كا جواو پر ذِكر كيا گيا ہے وہ يہ ہيں: ۔ ثناء:

التحیات لله والصلوات والطیبت ط السلام علیك ایها النبی ورحمة الله وبركاته ط السلام علینا وعلی عباد الله الصلحین و الشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله و السلام علینا وعلی عباد الله الصلحین و الشهد ان لا الله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله و تمام بدنی اور مالی عبادتین الله یکی می اور الله کی می اور گوایی ویتا مول می الله کی در الله کی می اور گوایی ویتا مول می الله کی در الله کی در الله کی می اور اور بندے ہیں۔

#### وُرود:

وعاءثماز:

اللهم انى ظلمت نفسى ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفرلى مغفره من عندك وارحمنى انك انت الغفور الرحيم الله! بشك مين في بان برخام كيابهت ظلم تير بسواء كنابول كا بخشف والاكونى نبيل بهم مغفرت اور مجھ پررتم فرما، بشك تو بخشف والامهر بان ب

وعاء يعدثمان:

اللهم انت السلام و منك السلام و اليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام و منك السلام و اليك يرجع السلام تباركت ربنا و تعاليت يا ذالجلال والاكرام المناد توجميث المناد توجميث المناد توجميث المناد توجميث المناد توجميث المنات الله المناد تعديد المناد المناد المناد تعديد المناد المنا

اے اللہ! تو ہمیشہ سلامت ہے اور بھی ہے سلامتی ہے اور تیری طرف سلامتی رجوع کریلی۔ اے ہمارے ربّ ہم کو چین کیساتھ زندہ رکھا ورہم کو بہشت میں داخل کر۔اے ہمارے رب تو برکت والا ہے اور بہت بلند ہے اے بڑائی اور بزرگی والے (ہاں توہی)

#### دعائے قنوت:

اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ط اللهم اياك نعبد ولك نصلى ونسجد واليك نسعى ونحفد ونرجوا رحمتك ونخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق ط

اے اللہ! ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور تجھی پر ایمان لاتے ہیں اور تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں اور تیری خوبیاں بیان کرتے ہیں اور شیری ترین اری کرتے ہیں ناشکری نہیں کرتے اور الگ تیرے نافر مان سے علیحدگی اور بیزاری افتیار کرتے ہیں۔اے اللہ! سخھی کو پوجتے ہیں اور تیرے ہی گئے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور تیری رحمت کی امید کے ساتھ خدمت ہیں حاضر ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں یقیناً تیراعذاب کافروں کو ملنے والا ہے۔

وعاءتماز جنازه:

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغآئبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانتناط اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان ط

اللی پخش دے ہمارے ہرزندہ کواور ہمارے ہرمتوفی کواور ہمارے ہرحاضراور ہمارے ہرغائب کواور ہمارے ہرچھوٹے کو اور ہمارے ہر جھوٹے کو اور ہمارے ہر خورت کواللی تو ہم میں ہے جس کوزندہ رکھے تو اس کواسلام پر نزندہ رکھ اور ہمارے ہر مردکواور ہماری ہرعورت کواللی تو ہم میں ہے جس کوموت دے تو اسکوا پیمان پرموت دے۔

## نابالغ الركول كيليح سدوعا يرهى جائے:

اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا وذخرا واجعله لنا شافعا ومشفعا ط

اللی اس (لڑے) کو ہمارے لئے آگے بی کی کرسامان کرنے والا بنادے اور اس کو ہمارے لئے اجر (کاموجب) اور وفت پرکام آنے والا بنادے اور اس کو ہماری سفارش کرنے والا بنادے اور وہ جس کی سفارش منظور ہوجائے۔

### اورائر کی کے واسطے میدعاہے:

اللهم اجعلها لنا فرطا واجعلها لنا اجرا و ذخرا واجعلها لنا شافعة و مشفعة ط اللهم اجعلها لنا شافعة و مشفعة ط اللهم اللهم الركى) كوجارے لئے آئے بی کی سامان کرنے والی بنادے اور اس کو جاری سفارش منظور ہوجائے۔ اور وقت برکام آنے والی بنادے اور اس کو جاری سفارش کرنے والی بنادے اور وہ جس کی سفارش منظور ہوجائے۔

ه .....ان باتوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔خود ہی یا کسی کے جواب میں بقدر دوحرف کلام کرنا اگر چہ کلام مجید کی آیت ہی کیوں نہ مو یا سلام کا جوابدینا گو بیامور بھول سے ہی کیوں نہ سرز دہوئے ہوں۔سلام کرنا ' دنیاوی مصائب کی وجہ سے آواز سے رونا ' آہ یا اف وغیرہ کرنا ' بے عذر کھنکارنا ' اپنے امام کے سواکسی کو کلام مجید بتایا ' امام کو اپنے مقتذی کے سواکسی کا بتایا ہوالینا ' کچھ لکھا ہوا د کھے کر پڑھنا یا سمجھنا ' نجاست کا بدن سے ملنا ' جو چیز بندے سے ما نگ سکیس اس کی دعا خدا سے کرنا ' قر آن کریم غلط پڑھنا یا الی غلطی پڑھنا جس کی وجہ سے مضمون بے معنی ہوجائے یا الی غلطی پڑھنا جس کی وجہ سے مضمون بے معنی ہوجائے یا برابر کھڑا ہونا ' ایسی جزیر شرحدہ کرنا جس کی وجہ سے مضمون ہوجائے یا برابر کھڑا ہونا ' الی چیز برسجدہ کرنا جس کی وجہ سے زمین کی تخی نہ معلوم ہو۔

۔۔۔۔۔ نماز میں یہ باتیں مکروہ تحریمی ہیں۔ کوئی کپڑاتصویرداریا اسکے طریقہ کے خلاف پہننا' کپڑاوغیرہ اُٹھانا'نماز کے خلاف کچھ کرنا'
منہ میں کچھ رکھنا جس سے قرآن عمدہ طرح نہ پڑھا جاسکے ، اگر بالکل نہ پڑھا جائے گا تو نماز نہ ہوگ منہ پھیر کرادھراُدھرد کھنا'
دونوں گھٹنے چھاتی سے لگا کر بیٹھنا' کسی کے منہ کی طرف نماز پڑھنا' جمائی لینا' اکیلئے امام کامحراب کے اندر کھڑے ہونا یا بے عذر
ہاتھ اونچا نیچا کرکے کھڑے ہونا' تصویریں آس پاس ہونا' پیشاب پاخانہ کی حاجت وقت کے نماز پڑھنا' امام کے چیچھے مقتدی کا کلام مجید بڑھنا۔

٧ ..... یہ باتیں نماز میں مکروہ تنزیبی ہیں۔ ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا جن کو پہن کر امیروں کے پاس نہ جاسکے حالانکہ اچھے کپڑے موجود ہوں' نہایت سکوت میں فرق آئے عالانکہ اچھے کپڑے موجود ہوں' نہایت سکوت میں فرق آئے یا سنت کے خلاف ہو بلکہ حتی الامکان عذر میں بھی ساکت رہنا چاہئے' جمائی اگر آ ہی جائے تو منہ نہ ڈھانکنا' اکیلاصف کے پیھے کھڑ اہونا حالانکہ اگلی صف میں جگہ موجود ہے' سجدہ میں یاؤں ڈھاکنا۔

روزہ اسلام کے اہم فرائض میں سے ہے۔ اس سے ایک بڑی غلط فہی کا ازالہ ہوجاتا ہے کہ انسان شکم پروری کیلئے نہیں آیا بلکہ اس کے سامنے اعلیٰ مقاصد ہیں ان کی تکمیل اس کا مقصود زندگی ہے بھوک و پیاس میں انسان صفات الہیہ میں ایک صفت جلیلہ کا مظہر معلوم ہوتا ہے مظہر بیت ہی اقربیت اور محبوبیت کی تمہید ہے اور ایک بڑی بات جو اس میں پائی جاتی ہے وہ اخلاص ہے مظہر معلوم ہوتا ہے مظہر یا کا ظہر تا کمکن ہے اور وزہ ایسی خاموثی عبادات ہیں کسی نہ کسی طرح کا اظہار پایا جاتا ہے مگر روزہ ایسی خاموثی عبادت ہے جس کا عملاً ظاہر تا ممکن ہے اس کے عبادات میں نماز کے بعد روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے چنا نچہ اللہ تعالی فرماتا ہے، روزہ میرے لئے ہے اور روزہ کی جزایش ہوں' اس سے بڑھ کرخدمت کا اور کیا صلہ ہوگا!

ا .....ا صطلاح شریعت میں ضبح صادق ہے کیکر آفتاب کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور جماع ہے رُک جانے کا نام روزہ ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز کی طرح فرض ہیں اور اس میں نیت شرط ہے اور اگر عورت ہے تو اس کیلئے حیض ونفاس سے پاک ہونا بھی شرط ہے۔ رمضان قضاء رمضان (یعنی رمضان کے کھائے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے روزہ کے بدلے روزہ) اور کفارات (یعنی دودو ماہ کے لگا تارروزے جو اللہ تعالی نے روزہ توڑنے وغیرہ کی سزا میں مقرر کئے ہیں) کے روزے فرض ہیں۔ نذر معین اور نذر مطلق کے روزے واجب ہیں 'باقی روز نے نقلی۔

۲ ..... رمضان کے روزے رمضان کا چاند دِکھائی دینے سے یا شعبان کے تیس روز پورے ہوجانے سے واجب ہوجاتے ہیں اگران ہمینوں کی اُنتیس تاریخ کوچا ندندہ کھائی دی تو اگرابر ہے تو رمضان کیلئے ایک مردیا عورت مسلمان عاقل بالغ عادل کی گواہی کا فی ہے ادیکن یہاں گواہوں کا غلام نہ ہوتا بھی شرط ہے۔ کا فی ہے اور عید کے واسطے اس طرح کے دومرد یا دوعورتوں کی گواہی کا فی ہے لیکن یہاں گواہوں کا غلام نہ ہوتا بھی شرط ہے۔ اگر ابر نہ ہوتو دونوں چاند کی گواہی کیلئے اتنی بڑی جماعت ہونی چاہئے جن کا جھوٹ پر اتفاق کرنا بعداز قیاس ہوجس کی تعداد کم از کم پچاس بتائی گئی ہے۔ شک کے دن روزہ نہ رکھا جائے مگر نفل کی نیت سے بلکہ یہ نیت بھی مکروہ ہے کہ اگر چاند نہیں ہوا تو رمضان کا ہوجائے گاور نہ نفلی یا جس قتم کے روزے کی نیت ہے تو وہ ہے ہی اگر چے ہوگا یہی۔

س.... اگر کسی نے قصداً پچھ کھایا یا پیا دماغ میں پنچایا اگرچہ تل کے برابر ہو یا جماع کیا یا کرایا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر رمضان کا روزہ ہے تو قضا کرے اور کفارہ دے اور دوسرے روزوں کی فقط قضا کرے۔ اگر کسی شرعی وجہ سے روزہ نہ رکھا پچرون میں وہ جاتی رہی تو چا ہے کہ شام تک پچھ نہ کھائے بلکہ اعلاندیتو ہر حال میں نہ کھائے رمضان کی حرمت کر نے نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہوجا تا ہے (لیکن ایام مہینہ میں شروع کیا ہوا واجب نہیں ہوتا) تب بھی حرمت کرنی چا ہے کے گئی روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہوجا تا ہے (لیکن ایام مہینہ میں شروع کیا ہوا واجب نہیں ہوتا) ان صورتوں میں صرف قضا کی جائے گی۔ روزہ یا دتھا اور بغیر قصد کوئی تو ڑنے والی بات ہوگئی یا بھولے سے روزہ تو ڑنے والی بات ہوگئی تا بھولے سے روزہ تو ڑنے والی بات کر بی کہ دوزہ ٹوٹ کیا تصداً روزہ تو ڑنے والی بات کر بی کہ کہ دوزہ ٹوٹ کیا تھا تو روزہ نہیں جاتا) یا زندہ انسان کے ساتھ جماع کرنے کے سواکی اور صورت میں قصداً انزال کیا یا کوئی ایسافعل کیا جس سے انزال کا خوف تھا اور پھر انزال ہوا اگر نہ ہوا تو یفتی کر وہ ہے یا روزہ ہی نہ رکھایا چنے کے مقدار کوئی چیز منہ میں تھی نگل گیا، یاتے ہوئی اور اس کوخود کھی گیا گیا ہوجس سے منہ نہ بھر سے تو معاف ہے ) بغیر عذر پچھ کھانا یا چبانا اور افعال حرام کرنا' لڑائی کرنا' غیبت' جھوٹ' فحش بکنا ورت میں حت کم دو ہے۔

€ .....نہایت ہی ضعیف بوڑھا' بیار ٔ مسافر' حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت (جبکہ اپنے یا بچے کی بیاری کا خدشہ ہو) یہ سب معذور ہیں روزہ نہ رکھیں ۔معذوری جانے کے بعد قضا کریں لیکن یہ بات یا در کھنی چاہئے کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب رمضان کے ایک روزے کے برابرنہیں ہے۔ مال سے محبت انسان کی بڑی کمزوری ہے۔ بیمجت جب حد سے متجاوز ہوجاتی ہے تو معاشر سے میں عظیم اختلال و بنظمی کی صورت پیدا ہوجاتی ہے اور خود غرضی کا ایک ایسا جال بچھ جاتا ہے جس میں ہر شخص اسپر نظر آتا ہے۔ شریعت نے اس تعلق کو کمزور کرنے اور معاشر سے کے دوسر سے ضرور تمند افراد کی مالی اعانت کیلئے زکوۃ اور فطر سے کی صورت میں چند پابندیاں عائد کردی ہیں۔ پہال ان اصول کو مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔

۱ سسکی بڑھنے والے مال پر جب ایک سال گزرجائے تو خدا کے راستے میں اس میں سے چالیسواں حصہ دینے کوز کو ق کہتے ہیں یہ ہرمسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے بشرطیکہ اسکے پاس نصاب کی مقدار اور روز مرہ کی حاجتوں سے زائد ہوا یہ شخص کوامیر کہتے ہیں زکو ق دیتے وقت یا مال ذکا لیے وقت زکو ق کی نیت کرنا بھی شرط ہے مال زکو ق تین طرح کا ہے۔

(۱) سوناحیاندی (۲) جنگل میں چرنے والے جانور (۳) ہر تجارت کا مال۔

پس سونے کا نصاب ساڑھے سات تولے ہے جس پر سوا دو ماشہ سونا دیا جائے گا پھرآ کے ہر ڈیڑھ تولہ پر تقریباً ساڑھے تین رتی واجب ہونا جائےگا تھا ہے۔ ہس پر ایک تولہ پونے چار ماشہ چا ندی دی جائیگی واجب ہونا جائےگا تا سے کم پر پھنیس اور چا ندی کا نصاب ساڑھے باون تولہ ہے جس پر ایک بکری، تمیں گائے بھینس پر ایک سال کی پھرآ گے ہر ساڑھے دی تولہ پر سوا تین ماشہ واجب ہوتی جائے گی۔ پانچ اونٹ پر ایک بکری، تمیں گائے بھینس پر ایک سال کی گائے بھینس اور چالیس بحریوں پر ایک بکری دی جائیگی ۔ زیادہ جانوروں کی زکو قاعلاء سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ تجارت کے مال کی کل قیمت لگا کر چالیسواں حصد نکال کرکسی مفلس کو دیدیا جائے گئیں اگر کئی افراد پر تقسیم کیا گیا تو ہراہال کو کم سے کم اتنا دیدیا جائے کی کل قیمت لگا کر چالیسواں حصد نکال کرکسی مفلس کو دیدیا جائے گئیں اگر کئی افراد پر تقسیم کیا گیا تو ہراہال کو کم سے کم اتنا دیدیا جائے کہ دور کا خرج چل جائے میم ستحب ہو وائے کے درکوا تنا دینا کہ اس پر قربانی واجب ہوجائے مگر وہ ہے۔ غریب عزیز وا قارب اور دوستوں کو دینا نیا دہ بہتر ہے مگر ماں باب وادادادی ٹاٹا نانی 'اولا دیا ہوی' غلام ۔ جن پر قربانی واجب ہے' کا فر اور سادات بی باشم اوران کے غلام کو دینا نیا جائز ہے ذرکو قادانہ ہوگی۔

۲ ....عیدالفطر کی صبح کونماز سے پہلے چھٹا نک کم پونے دوسیر گیہوں یااس کا آٹاوغیرہ یا قیمت خدا کی راہ میں دینے کوفطرہ کہتے ہیں۔ جس پرز کو ۃ فرض ہے اس پر یہ بھی عید کی صبح کو واجب ہوجا تا ہے لیکن یہاں بالغ ہونا اور مال کا بڑھنے والا اور اس پر سال گزرنا شرط نہیں۔ فطرہ چھوٹی' غریب یا مجنون اولا د اور خدمتی غلام کی طرف سے بھی دینا واجب ہے اگر کسی وجہ سے عید کے دن نہ دے سکے تو قضا کرے۔ جے علائق دنیاوی سے قطع نظر کر کے مولی تعالی کی طرف توجہ کا نام کی ایک صورت ہے اور ارکان جے قدم قدم پرمحبوبانِ خداکی یا د تازہ کرتے ہیں۔ ارکان کی ظاہری صورت پوری کر لینے کے بعد جے تو ہوجا تا ہے لیکن حقیقی جے اسی وقت نصیب ہوگا جب محبت الہی میں تمام سبتیں مضمحل کر دی جائیں اور صرف اسی ایک نسبت سے ہرشے کا مشاہدہ کیا جائے۔

زمانہ جج میں اسلام کی ہمہ گیراور عالم گیرموا خات و مساوات کے رفت انگیز مناظر نظر آتے ہیں اور صلہ رحمی کے ان جذبات کی یاد تازہ ہوجاتی ہے جو بھی یہاں کی فضاؤں نے دیکھی تھی۔ یہ تعلیماتِ اسلامیہ کا عجاز ہے کہ صدیوں پہلے جس موالات و مساوات کی تعلیم دی تھی وہ اب بھی اس دیار مقدسہ کے گلی کو چوں اور صحراؤں میں نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے مسلمانوں کے باہمی میل جول سے بہت سے ظاہری و باطنی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور حاصل کئے جاسکتے ہیں کین اصل چیز تو اللہ تعالی سے حقیقی تعلق پیدا کرنا ہے جو تمام فوائد کی روح ہے اگر بیمیسر آگیا توسب کچھ حاصل ہوگیا۔

مج كى ظاہرى صورت كى يحيل كيلئے شارع عليه السلام نے چنداصول وضوابط بتائے بين يہاں ان كومخضر طور پر بيان كياجا تا ہے۔

السبب ہرتندرست مسلمان عاقل بالغ پر جج فرض ہے بشرطیکہ راستے میں امن ہواور آمدور فت کے خرج اور واپس آنے تک کا نفقہ
اہل وعیال کو دینے پر قادر ہو۔ جج کی تین قسمیں ہیں: افراد تہتا اور قران قسم اوّل میہ کہ میقات پر پہنچ کر احرام با ندھیں ۔
صرف جج کی نیت کریں اسے افراد کہتے ہیں اور اسطرح جج کرنے والا مفرد کہلاتا ہے قسم دوم میہ کہ میقات پر احرام با ندھتے وقت صرف عمرہ کی نیت کریں اور کہ معظمہ پہنچ کر عمرہ کر کے احرام کھول دیں جب جج کا وقت آئے تو جج کا احرام با ندھیں اور جج ادا کریں اسے تمتع کہتے ہیں اور اس صورت میں جج کرنے والے کو یہ فائدہ ہے کہ وہ عمرہ کے بعد احرام اُتار کر احرام کی پابندی سے آزاد ہوجاتا ہے۔قسم سوم یہ کہ میقات پر پہنچ کر عمرہ اور جج کا ایک ساتھ احرام با ندھے اور دونوں کی نیت ایک ساتھ کرے ایک ہی احرام میں جج اور عرہ اداکر سے اس طرح جج کرنے والے کوقارن کہتے ہیں۔

مفرواور قارن احرام باندھنے کے وقت سے لے کر جج سے فارغ ہونے تک برابراحرام میں رہتے ہیں۔سب سے زیادہ ثواب حج قران کا ہے کیونکہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ججۃ الوداع قران کے مطابق ادا فرمایا' اس لئے وہ پوری اُمت کیلئے افضل ہے۔

٢....اركان حج كے تين حصے بين: فرائض واجبات اورسنن۔

فرائض .....احرامُ وقو ف طواف ُ نیت ٔ فرائض کی تر تیب کو قائمُ رکھنا مثلا احرام با ندھنا پھرطواف کرنا۔ ہرفرض کا اپنے وقت اور مقام پرادا کرنا۔

واجبات .....میقات سے احرام باندھناسعی کرنا (صفامروہ کے درڑنا) سعی کوصفا ہے شروع کرنا اور مروہ پرختم کرنا، سعی کا طواف معتد بہ کے بعد کرنا، اگر دن میں وقوف شروع کیا ہے تو غروب آفتاب تک کرنا۔ اگر رات کو وقوف شروع کیا ہے تو اس کیلئے حد مقر نہیں ہے، وقوف میں رات کا کچھ حصہ ہونا شامل ہے، عرفات سے واپسی میں امام کی متابعت کرنا۔ مزد لفہ میں رات کو قیام کرنا، مغرب کی نمازعشاء کے ساتھ پڑھنا (نیت ادانماز کی ہوگی قضا کی نہیں) مزد لفہ کو چھوڑ کرمنی میں آنا، دس تاریخ کو صرف جمرہ العقبہ پر کئکریاں مارنا، گیارہ بارہ کو تینوں جمروں پر کئکریاں مارنا، جمرہ العقبہ کی رمی دسویں تاریخ کو حلق سے پہلے کرنا، جرروز کی رمی کا اس ون ہونا، ایام خرمیں سرمنڈ وانا یا بال کٹوانا، منی سے مکہ جاکر طواف خانہ کعبہ کرنا، منی میں قربانی احرام کی حالت میں کرنا، عواف را ہی جو فات سے واپسی پر طواف واف کرنا، طواف کرنا، طواف کرنا، طواف کرنا، وقوف عرفہ کے بعد دور کعت نماز مقام ابرا ہیم میں پڑھنا، شیطان پر کئکریاں مارنے اور قربانی کرنے سرمنڈ وانے تک جماع نہ کرنا، احرام کی ممنوعات سے باہر آنے والوں کیلئے شیطان پر کئکریاں مارنے، وقوف عرفہ کے بعد سے برمنڈ وانے تک جماع نہ کرنا، احرام کی ممنوعات سے باہر آنے والوں کیلئے شیطان پر کئکریاں مار نے اور قوف عرفہ کے بعد سے برمنڈ وانے تک جماع نہ کرنا، احرام کی ممنوعات سے بیخا۔

سنن .....میقات سے باہر آنے والوں کیلے طواف کرنا، طواف جراسود سے شروع کرنا، طواف قد دم یا طواف فرض میں رال کرنا،
صفا مروہ کے درمیان جو دومیل اخصر ہیں' ان کے درمیان دوڑنا، امام صاحب کا خطبہ پڑھنا اور سننا' مکہ میں ساتویں کو
میدانِ عرفات میں نویں کو اورمنیٰ میں گیار ہویں کو پڑھنا آٹھویں تاریخ مکہ سے نمازِ فجر کے بعد روائی وہاں سے منی پہنچ کر
پانچ نمازیں ظہر عصر مخرب عشاء اور فجر پڑھنا یعنی نویں تاریخ منی میں گزارنا۔ آفتاب نکلنے کے بعد منی سے عرفات کوروانہ ہونا
اورظہر عصر کی نماز میدانِ عرفات میں پڑھنا اور وہاں ذکر اللی کی کثرت کرنا۔ غروب آفتاب سے پہلے میدانِ عرفات سے باہر
نیہ ہونا۔ وقوف عرفہ کیلئے عسل کرنا عرفات سے والیسی میں مزدلفہ میں ایک رات گزارنا اور نمازِ مغرب وعشاء ملاکر پڑھنا
(نیت ادا نماز کی ہوگی قضا کی نہیں) نماز فجر ادا کرنے کے بعد مزدلفہ سے منی روانہ ہونا، دس گیارہ کی را تیں منی میں گزارنا،

قربانی سنت ابراہیمی (علیہ السلام) کی یاد تازہ کرتی ہے قربانی میں اصل چیز دلوں کی گہرائیوں میں جذبہ ایثار وقربانی کامحسوں کرنا ہے جسکوقر آن کریم نے تقوی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے اور صاف صاف فرما دیا ہے کہ خدا کو گوشت و پوست اور خون کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تقوی کی ضرورت ہے۔لفظ تقوی اپنے ہمہ گیر معنوں میں استعال ہوا ہے پس قربانی کرتے وقت اپنے دلوں میں جذبہ ابراہیمی کی برورش کی جائے اور را و خدا میں متاع عزیز کے لٹا دینے سے بھی در اپنے نہ کیا جائے۔

۱ ..... شریعت نے قربانی کے چنداصول وضوابط مقرر کردیئے ہیں۔قربانی کی ظاہری صورت کی تکمیل کیلئے ان کا جاننا ضروری ہے ہم مختصراً بعض مسائل بیان کرتے ہیں:۔

اصطلاح شریعت میں خاص عمر کے مخصوص جانو رکو متعلقہ اسباب وشرائط کے ساتھ تقرب البی کی نیت سے ذرج کرنے کو قربانی کہتے ہیں۔

قربانی کا وقت تین روز تک ہے یعنی ذوالحجہ کی دسویں، گیار ہویں اور بار ہویں۔ اوّل تاریخ افضل ہے۔ دسویں تاریخ کے طلوع فجر سے کیکر بار ہویں تاریخ کو غروب آفتاب تک قربانی جائز ہے جن شہروں میں نما زِعید ہوتی ہے وہاں نماز کے بعد قربانی کی جائیگی۔ بال دیہات میں طلوع آفتاب کے بعد کی جاسکتی ہے۔ رات کو قربانی کرنا مکروہ ہے۔ قربانی کیلئے تین دن متواتر رکھنے میں ایک حکمت میں جمال کے انسان پر فقر و فعنا کی حالتیں گزرتی رہتی ہیں اگر اوّل وقت فقیر ہے پھر فنی ہوگیا ، قربانی واجب ہوگی اس کے برعکس ہواتو واجب نہ ہوگی۔

۲ .....جس جانورکا قربانی کرنا جائز ہے اسکوقر بانی کے دِنوں میں قربانی کی نیت سے ذرج کرنا قربانی کا رُکن ہے۔ وجوب قربانی کی نیت سے ذرج والے کاغنی لینی فراخ دست ہونا ضروری ہے۔ اس سے مرادالیی فراخ دستی نہیں جس سے زکو ہ واجب ہوتی ہے بلکہ الیی فراخ دس جس کے اس گھر کے ضروری اسباب بلکہ الیی فراخ دس جس کے اس گھر کے ضروری اسباب سواری اورنو کر کے علاوہ ضرورت سے فاضل دوسو دِرہم یا ہیں دِیناریا اتنی قیت کی کوئی شئے ہو۔ قربانی کیلئے قربانی کرنے والے کا عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں حتی کہ اگر تابالغ غنی ہے تو اس کی طرف سے اس کا باپ یا باپ کا وصی اس کے مال سے خرید کر قربانی کرے گا مگر گوشت صدقہ نہ کیا جائے گا۔ قربانی کرنے والے کیلئے ضروری ہے کہ وہ شیم ہو مسافر نہ ہو عورت اور مرد دونوں پر قربانی واجب ہے۔

۳ ..... اگر کسی مقیم نے حالت اقامت میں قربانی کا جانور خریدا پھر سفراختیار کیا تو اب اجازت ہے کہ جانور کوفروخت کردے یا قربانی کرے۔ کسی غنی نے ایک بکری خریدی وہ ضائع ہوگئی اس اثناء میں وہ فقیر ہوگیا تو اسکو بھی اجازت ہے کہ چاہے اس کو بھی دے قربانی کرے اگر ایک شخص قربانی کے دِنوں میں غنی تھا قربانی نہ کی اور مرگیا تو اس کے ذِمہ سے قربانی ساقط ہوجائے گ لیکن اگر قربانی کے ایام گزرنے کے بعد مرا تو اس کیلئے واجب ہوگا کہ قربانی کے جانور کی قیمت صدقہ کرنے کی وصیت کرے۔

٤ سستربانی کے جانوروں میں اونٹ، گائے، بھینس، دُنبہ، بھیٹر، مینڈ ھااور بکری وغیرہ شامل ہیں۔ نیلے رنگ کے مینڈ ھے کی قربانی افضل ہے۔ قربانی افضل ہے۔ قربانی کلئے بکری ایک سال، گائے دوسال، اونٹ پانچ سال سے کم عمر کا ندہو۔ دُنبہ یا مینڈ ھابشر طیکہ فربہ ہو چھ ماہ کا بھی جائز ہے۔

جس جانور کی ناک کی ہو یاتھن کے ہوں وہ جائز نہیں۔ جو بکری یا گائے اپنے بچہ کو دودھ نہ پلا علی ہواور تھن خشک ہوگئے ہوں وہ بھی ناجائز ہے۔ نجاست کھانے والے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ جو جانورا تناؤبلا ہو گیا ہوکہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک ندر ہا ہو وہ ناجائز ہے۔ جس بکری میں نرو مادہ دونوں کی خصوصیت پائی جاتی ہوں اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ایک بکری خریدی جو فربتی کھر وُبلی ہوگئی یا عیب دار ہوگئی تو آگر قربانی کرنے والا تو آگر ہے تو دوسری خرید کر قربانی کرے ورنہ وہی کافی ہے۔ اس طرح آگر مرگئی یا چوری ہوگئی تو تو آگر ہوگا تو دوسری واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ آگر تو آگر نے قربانی کی ذریح کرتے وقت اضطراری کیفیت کی وجہ سے جانور عیب دار ہوگیا تو قربانی ہوگئی افضل ہے ہے کہ قربانی کا جانور خوب فر بداور خوبصورت ہو عیب دار جانوروں کے عدم جواز کیلئے جانور عیب دار ہوگیا تو قربانی ہوگئی افضل ہے ہے کہ جو عیب ایسا ہو کہ منفعت کو پورا پورا نورا زائل کردے یا جمال وزیبائی کوغت ر بود کردے تو ایسا عیب قربانی ہے مانع ہے۔

ہ۔۔۔۔قربانی کے جانور کا دودھ استعال کرنایا اس سے کوئی اور نفع حاصل کرنا مکروہ ہے۔دودھ اگرنکال لیا ہے تو اسکا صدقہ کردے۔ قربانی کے جانور پی مکروہ ہے۔ قربانی کے جانور کے گوشت وغیرہ کے لین دَین میں یہ اصول پیش نظر رکھنا چاہئے کھانے کی چیز بعوض کھانے کی چیز بعوض کھانے کی چیز بعوض کھانے کی چیز بعوض کھانے کی چیز کے اور بے کھانے کی چیز بعوض ہے اونٹ اور گائے میں سات آ دمی شریک ہوسکتے ہیں قربانی کے جانور کے ہاں بچہ ہوا تو اس کی قربانی بھی ضروری ہے۔ اونٹ اور گائے میں سات آ دمی شریک ہوسکتے ہیں لیکن اگر ایسا آ دمی شریک ہوگیا جس کا مقصود قربانی نہیں تو کسی کی قربانی نہ ہوگی۔ قربانی کے علاوہ دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہوسکتے ہاں اگر نہ کر سکا تو بطور قضا اس کی قیت صدقہ کرنی ہوگی۔

 الله تعالیٰ نے انسان کو دو جواہرا یے عنایت فرمائے ہیں جس سے ہراچھی اور بری چیز کا امتیاز حاصل ہوجا تا ہے۔عقل موجود فائدے پرنظررکھتی ہے بلکہاس کے انجام کو دیکھتی ہے برخلاف نفس کے وہ موجود راحت وآ رام مدنظر رکھتا ہے پس غور کرنے سے تمام چیزیں چارطرح کی نظر آتی ہیں:۔

۱ .....ایک وہ جس سے عقل راضی ہے اورنفس بیزار جیسے وہ تکالیف جو خدا کی فرماں برداری کے وقت ہوتی ہیں اگر چہ یہ بہت ہی گرال معلوم ہوتی ہیں مگراس کا نتیجہ بہت عمدہ ہے۔

۲ ..... دوسرے وہ جس کونفس پیند کرتا ہے عقل نا پیند کرتی ہے جیسے وہ سرور جوخدا کی نافر مانی کے وقت حاصل ہوتا ہے گو بالفعل میہ خوش نمامعلوم ہوتا ہے کیکن اس کا انجام بہت خراب ہے۔

٣..... تيسرے وہ جس کوعقل وفف دونوں پيند کرتے ہيں جيسے لم کيونکه اس کی موجودہ اور آئندہ دونوں حالتيں عمدہ ہيں۔

ع ..... چو تھے وہ جس کوعقل ونفس دونوں ناپسند کرتے ہیں جیسے جہل کیونکہ اس کے دونوں پہلو برے ہیں۔

پس معلوم ہوا کہ علم سے زیادہ عمدہ اور جہل سے زیادہ بری کوئی چیز نہیں کیونکہ اکلی بھلائی اور برائی میں عقل ونفس دونوں کا اتفاق ہے اس کے دلائل تو بہت ہیں لیکن چونکہ کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا جس کو اس کی فضیلت میں کچھ کلام ہواس لئے دلائل بیان کرنا سخصیل حاصل ہے کیکن ترغیب کیلئے علماء کے چند فضائل بیان کئے جاتے ہیں۔ بیتو ظاہر ہے کہ جب تمام فنون سے علم افضل ہے تو ضرور تمام اہل فن سے اہل علم افضل ہوں گے۔ ان کی شان میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے ارشا دات ہیں من جملہ ان کے چند رہ ہیں:۔

- 🖈 جاہل کی عبادت سے عالم کا سونا افضل ہے۔
- المکی عابد پرفضیات الی ہے جیسی میری فضیات تم پر۔
  - 🖈 عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔
- 🖈 جس کے ساتھ اللہ تعالی کو بھلائی کرنامنظور ہوتی ہے اس کو دین کاعلم اور سمجھ عنایت فرما تا ہے۔

اوراس سے زیادہ مرتبہ کیا بڑا ہوگا کہ عالم کے علم کی اہانت سے انسان دائرہ اسلام ہی سے خارج ہوجا تا ہے لیکن بیہ جان لینا ضروری ہے کہ وہ کون ساعلم ہے جس کی بیشان ہے ۔ سووہ کلام اللہ، حدیث رسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ کہم ) اور فقہ ہے جس کوعلم دین کہتے ہیں۔ جوشے ہم پرفرض ہے اس کاعلم بھی ہم پرضرور فرض ہوگا ور نہ ہم اس کو بغیر علم کے کیسے بجالا سکتے ہیں؟ پس جوفعل جس پرفرض ہوگا ور نہ ہم اس کے احکام بھی جا ننااس پرفرض ہوں گے۔اس کوفرض عین کہتے ہیں مثلاً جب داخل اسلام ہوئے تو ضروری ہے کہ اس کے عقائد کے متعلق معلومات حاصل کریں۔جس پرنماز فرض ہے اس پرنماز کے، جس پر روزہ فرض ہے اس پر روزے کے اور جس پرخج فرض ہے اس پر جج کے احکام سیمنا ضروری ہے۔اب رہااپی ضرورت سے زیادہ علم حاصل کرنا' سوالیا علم فرض کفا ہیہ بس پر جج فرض ہے اس پر جو کے احکام سیمنا ضروری ہے۔اب رہااپی ضرورت سے زیادہ علم حاصل کرنا' سوالیا علم فرض کفا ہیہ بس اس طرف متوجہ ہوں اور اپنے بچوں کو ترغیب دے کر بیعلم حاصل کرائیں۔اگر آپ کی اولاد دین سے نا آشنا رہی تو رفتہ رفتہ مسلمانی صرف رسم بن کررہ جائے گی اور بیساراوبال آپ کی گردن پر رہے گا۔نام کامسلمان ہونا ہرگز فائدہ نہ دے گا۔
میں پنہیں کہتا کہ تم اپنے کام دھندوں کو بالائے طاق رکھ دونیوں ہوں ہوں کو اس کے نہم اس کے نہیں بیدا کئے گئے کہ رات دن دُنا کما کمن '

میہ جو پھوض کیا گیا اپنی ہمتوں پرنظرر کھ کرور نہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اس لئے نہیں پیدا کئے گئے کہ رات دن وُنیا کما کیں اور سرگر دال رہیں اہو ولعب کھانے پینے وغیرہ میں مصروف رہیں بلکہ اس لئے پیدا کئے گئے ہیں کہ اپنے خالق کو پہچانیں اور اس کی عبادت میں ہمہ تن مصروف ہوجا کیں اور معرفت والی اور عبادت کا سیحے کیف وسرور بغیر علم کے ممکن نہیں تو معلوم ہوا کہ بینلم ہی اس کی عبادت میں ہمہ تن مصروف ہوجا کیں اور معرفت والی اور عبادت کا سیحے کیف وسرور بغیر علم کے ممکن نہیں تو معلوم ہوا کہ بینلم ہی کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت حاصل کی جس کو قرآن تھیم میں بیان کیا گیا ہے۔

پس غور کریں کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ جب اپنے نفس کو پہچان لیں گے اور معرفت نفس کے ساتھ ساتھ پندیدہ عادات اور حمیدہ اخلاق پیدا ہوجا کیں گے اس وقت ہر فعل عبادت ہوگا۔ حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے اپنی بعثت کا اصل سبب یہ بیان فرمایا، میں اس واسطے وُ نیا میں بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقی خوبیوں کی پیکیل کروں ۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وہلم کی ذات گرامی میں کون ساعمہ فلق ہے جو نہ تھا اور جو ہمارے واسطے نہ بیان فرمایا ہو۔ اللہ تعالی قرآن کیم میں آپ کے خلق کی اس طرح تعریف فرما تا ہے، اللہ تعالی ملہ ہے۔ (اے حبیب سلی اللہ تعالی علیہ وہلم)! تمہارا خلق بہت ہی بلند ہے۔

میں مطلق علم کے بارے میں بہت کچھ کھے چکا ہوں علم اخلاق کی تعریف میں یہی چند کلے کافی سمجھتا ہوں۔

علم وین جارعلموں پر شمل ہے: (۱) عقائد (۲) عبادات (۳) معاملات (٤) اخلاق۔

عقائد وعبادات کا بیان گذشته صفحات میں گذر چکا۔اب بتوفیق ایز دی اخلاق کا بیان کیا جاتا ہے۔عقائد کی دُرتی کے بعد اخلاق کا درست کرنا بے حدضروری ہے کیونکہ اسی میں خرابی آنے سے دین میں خرابی آر ہی ہے للبذااوّل برے اخلاق بیان کئے جائیں گے جن سے بچنالازم ہے پھرعمہ واخلاق کا بیان ہوگا۔

ىپا فصل

1- اعتقاد کفر و بدعت ...... کافر رہنا یا ایسی چیز کا اعتقاد رکھنا جو کفر ہے اور ان چیز وں کو اچھا یا برا کہنا جن کی ادلہ اربعہ میں کوئی اصل نہ ہو لیکن یہ بات یا در کھنی چا ہے کہ جن چیز وں کی ممانعت ان دلائل سے ثابت نہ ہوگی وہ مباح ہونگی اسکوگا ہے گا ہے کہ بین میں کوئی مضا کقہ نہیں لیکن اس کا اس طرح رواج دینا کہ بیہ معلوم ہو کہ بیہ بھی دین میں داخل ہے نری بدعت ہے بال اگروہ فی نفسہ عمدہ ہے اور اس پر متند علاء اور اولیاء اللہ کاعمل رہا ہے تو اس کا کرلینا مستحب ہے لیکن اگر انہیں جیسے علاء متندین نے اس کا انکار کیا ہے تو اس میں سکوت بہتر ہے ۔نہ اس کے کرنے والے کو بدعتی کہواور نہ اس کے منکر کو ملامت کر وہ ادب کی راہ چلو طریقہ اہل سنت ہیہے کہ ادلہ اربعہ سے جو چیز جس طرح ثابت ہے اس کو اس کو طرح تسلیم کرنا۔

۲- حب مرح وخوف ذم ..... به چا بهنا كهلوگ اچها كهين برا نه كهين ـ پس ان كها چها برا كهنه كو براسمجهو كيونكه به فا كده اور ضرر دينه والى چيز نبين اور بالكل نثر رموكر ابل سنت كے طریق برچلو ـ

٣- انتاع ہوا .... شریعت کے خلاف خواہش نفس کے تابع ہونا۔ پس جو چیز حرام ہے اس میں تاویل نہ کرو۔

۳- حب دنیا .....جس چیز کا آخرت میں ثمرہ نہ نکلے اس کو جا ہنا۔حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کا قید خانہ اور کا فرکی جنت \_پس اکثر موت کو یا دکرواور اللہ سے لولگاؤ۔ دنیا کوفنا ہونے والی سمجھو۔

۲- عجب .....خود کواپنے کمال کی وجہ سے اچھا سمجھنا۔حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا کہ بیہ بری خواہشات اور بخل سے بھی زیادہ بدتر چیز ہے' پس اپنی صفات کواللّٰد کا عطیبہ مجھواور اس سے ڈرتے رہوکہ وہ چھین نہ لے۔

2- ریا ..... لوگوں کو دیکھلانے کے واسطے نیک کام کرنا۔حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا، تھوڑی ریا بھی شرک ہے
پس جاہ کی محبت اور عجب نکال ڈالو۔ ریا سے امن پاؤ گے اور اگر اس سے نہ بچ سکوتو اس خیال سے اعمال صالحہ ترک نہیں کرو کہ
ریا مشرک بنانے والی ہے کئے جاؤ' کچھروزیہ بات رہے گی پھر عادت صحح ہوجائے گی پھر عادت سے عبادت اور اِن شاءَ اللہ
پھراس میں اخلاص بھی آئی جائے گا۔

۸- غرور ..... شیطانی فریب کی وجہ سے نفسانی خواہش پر مطمئن ہوجانا۔اللہ تعالی فرماتا ہے، دنیا کی زندگی کہیں تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اوراللہ کی باتوں میں دھوکا دینے والا (شیطان) کہیں دھوکا نہ دے بیٹھے۔ شیطان کے مذمت بعینہ جہالت کی مذمت ہے کیونکہ جہالت سے بیپیدا ہوتا ہے کہا اپنے اقوال وافعال کوقر آن وحدیث اور بزرگانِ دین کے تا لیع کرو۔

9- حب جاه ..... بیر چاہنا کہ لوگ ہم کو بڑا سمجھیں۔اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے، ہم نے جنت انہیں کیلئے بنائی ہے جو دنیا میں اپنی برائی نہیں چاہتے اور نہ فساد ڈالتے پس جان لو کہ ہر طرح کی عزت وعظمت اللہ بی کیلئے ہے۔ 'اپنی حقیقت پر تو غور کیا کرو؟ اور کسی صفت کمالیہ کی وجہ ہے کسی نے تبہاری عزت بھی کی تو وہ عزت اس کمال کی ہوئی نہ تبہاری ہوئی پس وہ صفت اپنی عزت چاہے یا نہ چاہے کم کون؟ تم خود کو حقیر سمجھتے رہواور جہاں تک ہو سکے اپنی شہرت نہ چاہواور تواضع سے پیش آؤ'اسی میں بہتری ہے۔

\*۱- حرص ..... بیکوشش کرنا کہ ہمارے پاس مال زیادہ جمع ہو۔اللہ تعالی فرما تا ہے، ہم ہرگز اس طرف نظریں نہ لگانا جس سے بعض گروہ کفار کو نفع حاصل ہوا ہے، ہم نے آرائش کیساتھ دنیا کی زندگانی رکھی ہے۔ پس حرص نہ کرو کہ حریص ہمیشہ ذلیل رہتا ہے اور جس قدر ہوتا ہے وہ بھی کھو بیٹھتا ہے اور اس کی وجہ سے بڑے بڑے عیوب بیدا ہوجاتے ہیں۔اگرآمدنی سے زیادہ خرچ ہو تو خرچ گھٹاؤ ورنہ پھر جس قدر خرچ ہے اس قدر کماؤباقی وقت عبادت میں صرف کرو۔

11- کینہ ....کسی کی طرف سے دل میں برائی رکھنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آپس میں بغض ندر کھو۔'پس باہمی میل جول بڑھاؤ۔ میل جول بڑھاؤ۔

11- عصد این خلاف بات معلوم کرنے کی وجہ سے خون کا جوش مارنا اور آپ سے باہر ہوجانا۔حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وہلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کرؤ اگر غصہ آجائے تو اعوذ پڑھاؤ کھڑے ہوتو بیٹھ جاؤ اور جب بھی نہ جائے تو ٹھنڈے پانی سے وُضو کرلو۔ پہل حلم اور ملائمت کواپنا شیوہ بناؤ۔

۱۳- حسد .....کسی کے اچھے حال کا زوال چاہنا۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا کہ آپس میں حسد نہ کرو۔ بہتر ہے کہ حاسد سے محبت سے پیش آؤاگر تکلیف ہی سہی وہ بھی تم سے محبت کرے گا اور اس طرح حسد وُ ور ہوجائے گا۔

۱۳- بخل ..... جہاں خرچ کرنا چاہئے وہاں خرچ کرنے میں تنگ دِلی کرنا۔حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فر مایا ، بخیل اللہ سے دور ہے ؛ جنت سے دور ہے کوگوں سے دور ہے اور دوزخ سے نز دیک ہے۔ 10- غیبت .....کسی کی پیٹے پیچےاس کی ایسی باتیں کرنا کہ اگروہ سنے تو برا مانے ۔ اللہ تعالی فرما تا ہے، تم میں سے بعض لوگ بعض لوگوں کی غیبت نہ کریں، کیا تم دوست رکھتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ۔ پس جس کی غیبت کرواس سے معاف کرالیا کرو ورنہ اسکے اور اپنے لئے استغفار کرتے رہو۔ بینہ خیال کرو کہ ہم تو وہ کہدرہے ہیں جواس میں موجود ہے۔ حضورا کرم سلی اللہ تعالی طیوبلم فرمایا کہ یہی غیبت ہے اور وہ بات جواس میں نہ ہو بیان کرنا بہتان ہے اور بیاس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ ہاں ظالم اور بدعقیدہ لوگوں کا اس لئے عیب بیان کرنا کہ لوگ اس سے بچیں ورست ہے۔

١٢- جهل .....اين دين كي باتون سے ناواقف رہنا۔

ال .....ونیا کی زندگی پر بھروسہ کرنا۔

المع .....ونیا کی لذتوں کا لا کچ کرنا۔اس سے انسان ذلیل ہوجا تا ہے، پسعزت وآبرو سے رہو۔

۱۹- شاتت .....کسی نیک آ دمی پر بلا اور مصیبت آ نے سے خوش ہونا۔

۲۰ عداوت ..... دنیا کیلیج کسی مسلمان ہے دشمنی رکھنا۔

۲۱ - جبن ..... دین کی باتوں میں نامردی اورستی سے کام لیا۔

۲۲- غدر ....عهد کوتو ژ د النا۔

٣٢٠- خلف وعده .... وعده كرك خلاف كرنا اگرچه بچول كوبهلان كيليج بى كيول نه بو

۲۴- سوظن ....کسی پربدگمانی کرنا۔

۱۵- اسراف ..... جہاں خرچ کرنے کا تھی نہ ہووہاں خرچ کرنایا حدے زیادہ خرچ کرنا۔

۳۲- بطالت .....کا بلی کرنا ، کام کودوسرے وقت پرنال دینا۔ پس سعی وکوشش کرتے رہو۔

کا- علت ..... بغیرسوچ سمجھ برکام میں جلدی کرنا۔

۱۸- شقاوت ..... بخت دلی اور بے رحی سے پیش آنا۔ پس مخلوق خدا پر شفقت کرتے رہؤور نہ کوئی یاس بھی سینگنے نہ دےگا۔

۲۹- کفران نعمت ....کسی کی عنایت کاشکرنه کرنا،اس سے آدمی جہاں کا تہاں رہ جاتا ہے۔

١٠٠٠ تعليق ....ايني تدابير يربحروسه كرنا - خدايرتو كل نه كرنا -

اس - حب الفسقاء ..... فاسقول سے محبت رکھنا۔ پس اللہ کے واسطے ان سے بغض رکھو۔

١١٠٠ بغض الصلحاء .... عصاوكول سے دشن ركھنا - بيبلا كفرتك پہنياديت ہے -

٣٣- امن عذاب ....الله كعذاب سے ندر ہونا۔ ایسے خص سے الله كى عبادت نہيں ہوسكتى۔

۱۳۳۰ لوگوں کی خرابی کیلئے تد ابیر کرنا۔ بلکہ خرابی میں پڑے ہوؤں کی اصلاح کرنی جا ہے۔

۳۵- مراہنت .....وین میں ستی کرنا فصیحت سے دم چرانا۔

٣٧- انس المخلوق ..... لوگوں کی محبت میں دین کی خبر ندر کھنا۔ ایس محبت کام آنے والی نہیں ،اس سے بچنالازم ہے۔

سے دفت ....چچھورین کرنا۔اس سے آدمی حقیر ہوجا تاہے۔پس بھاری بھر کم رہو۔

٣٨- مكابره ..... حق يحصة بوئة ت سانكاركرنا اورحق بات نه ماننا ـ

وسو- صلف ..... شخى بكھارنا۔

🗝 - نفاق ..... ظاہر وباطن ایک ندر کھنا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ منافق دوزخ کے بنچے درجے میں ہونگے اور کوئی ان کامد دگار نہ ہوگا۔

ام- غباوت سكندومنى بياكثر كنامون سے پيداموتى ب

٣٢- وقاحت .... بحيائي كرنا-

سم - حبور یاست .... شهرت اور بردائی کی چاہت ۔ پس م نام رہنا پند کرواسی میں بہتری ہے۔

اومران عادات واخلاق كالمجملا بيان كيا كياجن كاشاررذ ائل مين موتاب ـاب مكارم اخلاق كاذكركياجا تاب ـ

1- اخلاص ..... خالص خدا کے واسطے عمل کرنا۔ اس غرض سے نہیں کہ لوگوں میں ہماری قدر ہو، اور بیزیت پر موقوف ہے جیسی نیت ہوگی ویسااس کا تھم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے، نہیں تھم کیا گیا مگراس امر کا کہ اللہ کی عبادت کریں اور خالص اس کے واسطے 'پس ریا سے بچو جیسی لوگوں کے سامنے عمدہ عبادت کیا کرتے ہوو لی ہی تخلیہ میں کیا کرواور سیمجھلو کہ لوگوں کا اچھا اور برا کہنا فائدہ اور ضرر دینے والنہیں پھر عبادت میں ان کا خیال کیوں کیا جائے؟

۲- دعا مستمام خیالات و تدابیر سے بے نیاز ہوکر نہایت عاجزی کیساتھ درگا والہی سے اپنی مرادیں چاہنا اور بیخلاف عقل نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ' دنیا طرح طرح کی تکالیف ہی کی جگہ ہے۔ اس سے گھبرا جانا مردوں اور پست ہمتوں کا کام ہے اگر کوئی مشکل پیش آئے تو کثر سے سے عبادت کرواور گڑ گڑ اکر دعا نمیں کرتے رہو اِن شاءَ اللہ وہ مشکل حل ہوجائے گی۔ بیداللہ تعالی کے امتحان ہوتے ہیں اس میں مستعدر بہنا چاہئے اس کوعلو ہمتی کہتے ہیں ۔لیکن یا در کھو جب تک کھانے پینے کی احتیاط ندر کھو گے دعا کا قبول ہونا مشکل ہے۔ شراب وغیرہ سے بچنا ظاہری ہے لیکن اس عمل سے بھی بچو جو کمائی کو حرام کر دیتا ہے مثلاً کم تو لنا کہی کاحق چھین کراپنی کمائی میں ملالینا اگر چہ بچھ کوڑیاں ہی کیوں نہ ہوں وغیرہ وغیرہ۔

۳- صبر سسن فی و مصیبت میں بے قراری ظاہر نہ کرنا اور نفسانی خواہشوں کو مغلوب کرنا۔اللہ تعالی فرما تا ہے، میں صبر کرنے والوں کیساتھ ہوں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ و کلم بے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے۔ اس کے فضائل بے شار ہیں۔ چنا نچہ کلام مجید میں ستر سے زیادہ مقامات پر صبر کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے کہ بے صبر کی اور نوحہ وغیرہ کی فدمت اور ممانعت کس قدر کی گئی ہوگی۔ بیسجھ کر کہ جو پچھ ہمارے پاس ہے سب خدا کا ہے جب چاہتا ہے لے لیتا ہے۔ ایسے موقعوں پر اناللہ وانا الیہ راجعون کی گئی ہوگی۔ یہ جو کہ ہمارے پاس کا عمدہ بدلہ مل جائے گا۔ خواہشات نفسانی پر بیدیقین کر کے صبر کرو کہ گناہ سے جو لذت ہوگ وہ بہت ہونے وہ بہت ہی قلیل عرصہ رہے گی اور اس کے عذا ہی جانے ماراگر اس سے میں باز رہا تو مجھ کو وہ لذت نصیب ہونے والی ہے جو کھی نہ مٹے گی۔

3- شکر سندت کو منعمی طرف سے بھتا اوراس کی قدر کرنا، تعریف بیان کرنا اوراس کے عکم مستعدی سے بھالا کراعضاء سے بھی شکر ظاہر کرنا تا کہ نعمتوں کی ترقی ہو۔اللہ تعالی فرما تا ہے، اگر شکر کرو گے تو تم پراپی نعمتیں زیادہ کروں گا اورا گرنا شکری کرو گے تو میراعذاب بھی بہت شخت ہے۔ اور حضورا کرم سلی اللہ تعالی علیہ وہلم فرماتے ہیں، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ بھرانسانوں کے شکر کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہوسکے تو چیز کاعوض دیا کرؤور نہ دینے والے کی تعریف بھی کر دیا کرو کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکر ادا کیا اور جس نے اتنا بھی نہ کیا اس نے ناشکری کی۔الحاصل جس نعمت خداوندی کو دیکھو سوچا کروکہ سکس خوبیوں کے ساتھ اللہ نے اس کو ہمارے واسطے پیدا کیا ہے۔ اِن شاء اللہ اس طرح سوچنے سے شکر کے علاوہ بڑے بڑے کرئے تیے حاصل ہوں گے۔

٥- توكل .....ا پنج بركام كيلئے مناسب تدبيرين كركے (بشرطيكه خلاف شرع نه بو) خدا پر چھوڑ دينا كه اللي جتنا كام بهارا تھا بم نے كرليا اب انجام تك پہنچانا تيرا كام ہے۔اللہ تعالى فرما تا ہے، اگرتم مومن ہوتو الله بى پرتوكل كرؤ اللہ توكل كر فرات والے دوست ركھتا ہے۔ مخضريہ ہے كہ بدشكونی اور ٹوئكوں وغيرہ سے بچواوركى كام ميں تشويش واقع ہوتو اللہ تعالى كے بيشارا حسانات اورعنا يتوں كا خيال كركے يقين كے ساتھ يہ فيصله كرليا كروكہ إن شاء الله ضرور كامياب ہوگاورية آيت كثرت سے پڑھا كرو و افوض امرى الى الله طان الله بصيد بالعباد إن شاء الله بهت جلدكامياب ہوگے۔

۲- رجا الله تعالی صالحه کر کے الله کے فضل اور گنا ہوں کو مغفرت کا اُمید وار رہنا۔ الله تعالی فرما تا ہے، ' (اے حبیب صلی الله تعالی علیه و کم این این کی الله کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو۔ ' وی این این اسلی کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو۔ ' اور حضورا کرم صلی الله تعالی علیه و ارشا د فرمایا، 'اگر کا فرکو بھی یہ معلوم ہوجائے کہ الله کی رحمت کیا چیز ہے تو وہ بھی بھی اس کی جنت سے ناامید نہ ہو۔ ' پس اسکی بے ثنار نعمتوں کو یا دکیا کر واور بیسو چا کرو کہ جب وہ نا فرمانیوں کے باوجود اپنے خزانے ہم پر بند نہیں کرتا جولوگ اس کی اطاعت میں مصروف ہیں وہ کب دوجہاں میں اس کی رحمت سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس کی رحمت سے ناامید ہونا ہوں کری چیز ہے۔ جبیاتم الله کے ساتھ مگان رکھو گے الله تعالی بھی ویا ہی معاملہ فرمائے گا۔

۷- محبت ..... دل کولذت دینے والی چیز کی طرف طبیعت کا راغب ہونا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے، ایمان والے اللہ کی محبت میں سخت ہیں۔ اور حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہ ملاقات کو کوروست رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو دوست رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو کر وہ سمجھتا ہے۔ پس اللہ کے سواسب کی محبت ترک کرؤاسی کو زہد کہتے ہیں ہال جن کی محبت میں اللہ کی محبت میں تو جان ودل سے دریخ نہ کرو۔ مثلاً حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ ہے ہیں ہال جن کی محبت میں اللہ کی محبت میں تو جان ودل سے دریخ نہ کرو۔ مثلاً حضور سلی اللہ تعالی علیہ وہ کہ اس کی کہتے ہیں ہال بیت، اصحاب اور اولیاء اللہ کے بغیران کی محبت کے ایمان ہی نہیں۔ الغرض جس سے محبت و بغض رکھواللہ ہی کے واسطے رکھواور اس کی کریمی پرنظر کرو۔ مسلمان بھائی کی عداوت سے بچتے رہو کہ بیہ بڑا گناہ ہے مگر کسی سے ایس محبت بھی نہ کرو کہ اللہ یا د نہ رہ واس کی کریمی ہواور وہ بے چین کرد ہے تو سوچا کرو کہ جس نے بیصورت بنائی ہے وہ کیسا حسین وجمیل ہوگا۔ اس کا کیوں نہ عاشق ہوں۔ پس اس کے احسانات اور جمال کا بیان کرواور سنا کرو۔

۸- رضا .....دل اور زبان سے اللہ تعالی کے سی تھم پراعتراض نہ کرنا۔ اہل رضا کیلئے قرآن تھیم میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ 'اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا، 'جو چیز اللہ تعالی نے انسان کیلئے مقرر فرمائی اس پراس کا راضی رہنا نشان سعادت ہے۔ 'اور یہ بات محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح بھی سوچا کرو کہ جب ہماری ناراضگی سے کوئی عمدہ نتیجنہیں لگاتا تو کیوں ہم اس بلا میں مبتلا ہوں۔ پس اگر اللہ کی فعتیں میسر نہ آئیں تو غم نہ کھاؤاور شکایت نہ کرو۔

۹- تامل .....کسی بات کواس کے تمام پہلوسوچ کر کرنا، بلاسوچ سمجھے نہ کر بیٹھنا۔حضورِ اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا،
 تامل رحمان سے ہاورجلدی شیطان سے۔ پس تمام کاروبار میں تامل کونگاہ رکھوور نہ پچھتا نایز ہےگا۔

• 1 - صدق ..... قول و فعل ،نیت واراده ،عبدو ممل اورمقامات دین کے حاصل کرنے میں سچا ہونا کہ جس مقام کو حاصل کرنا چاہے انجام کو پہنچادے کسر ندر کھے۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔ جولوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائے ہیں وہ صدیق ہیں 'اور حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہم اللہ اس کو صدیقوں میں لکھ لیتا ہے۔ 'پس صدق کو تعالیٰ علیہ وہ ہم ارشاد فرماتے ہیں ، صدق نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کوصدیقوں میں لکھ لیتا ہے۔ 'پس صدق کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔اس کی کمی کا تدارک کرتے رہو۔اچھے ارادوں ، وعدوں اور عہدوں میں مستقیم رہواور اپنا ظاہر و باطن کیسال رکھو۔

11- توب .....خطا پرندامت محسوس کرنا اور نه کرنے کا ارادہ کرکے خدا سے نہایت عاجزی کے ساتھ معافی کا خواستگار ہونا اور اس سے بچتے رہنا۔ اس سے کناہ نابود ہوجاتے ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ 'اے ایمان والو! اللہ کی جناب میں تو بہ کروتو خالص تو بہ کرو۔ 'حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے، پس اپنے گنا ہوں کو پر تا لتے رہو اور گنتے رہو ان پر جووعیدیں آئی ہیں ان کو یاد کرو۔ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بہت بڑا سمجھو۔ گناہ کے ارادے کے وقت اللہ کو حاضر و ناظر سمجھواور اس براصر ارکر نے سے بازر ہو۔ اس کو عفت کہتے ہیں۔

1۲ - حیا ..... بدی کے ارادے کے وقت خدا سے ڈرنا یا لوگوں میں خلاف ادب بات نہ کرنا۔حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا ہے، حیاا یمان کی شاخ ہے۔ کپس بے حیاؤں سے دورر ہو ،مخلوق میں خلاف ادب بات نہ کہو کہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ تمام اعضاء کو برے افعال سے بازر کھو کہ اس کو حفاظت کہتے ہیں۔

حیاء سے بڑی بڑی عمدہ صفتیں پیدا ہوجاتی ہیں اور بری صفات جاتی رہتی ہیں کیونکہ اس میں بری صفت اختیار کرتے وقت بید خیال پیدا ہوتا ہے کہ خداد کھتا اور سنتا ہے ہم اس کو کیونکر کریں۔اوروہ صفت اختیار کرتے وقت جو مخلوق کے ساتھ متعلق ہے۔
بید خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں خدا کو بیدا مرنا گوار نہ ہو اور وہ ہم سے بید معاملہ نہ کر بیٹھے پھر تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔
حیاسے باتی اخلاق حسنہ بھی حاصل ہوجاتے ہیں۔ مثلاً عدالت، سخاوت، امانت ، شجاعت، احسان، عفو، حلم، خلق، تواضع، ادائے حقوق وغیرہ وغیرہ۔

### زبان سے متعلق آداب

يبا فصل

١ ..... ايسے كلے نہ كہوجس سے آ دمى كا فر ہوجائے ياخوف كفر ہويا برائى لكلے ياجس ميں نہ دينى فائدہ ہواور نہ دُنيوى۔

٢ .....جهوث نه بولو كه بيرام ہے ہاں رفع فساد كيلئے جائز ہے۔

٣..... گول مول بات نه کهو ـ

ع..... چغل خوری نه کرویه بھی حرام ہے ہاں حاکم کے سامنے ظالم کی اسلئے چغل خوری کرنا کہ لوگ اسکے شریعے حفوظ رہیں جائز ہے۔

۵....کسی کوذلیل جان کرمذاق نهاُ ژاؤ ایسامذاق جس میں جھوٹ وغیرہ نہ ہوخوش طبعی کیلئے جا ئز ہے۔

٦....غصه کی حالت میں مقدمہ فیصل نہ کرو۔

٧....اینے بادشاہ کی اہانت نہ کرو۔

٨ .... حق بات كهني من حكام سے ندد بور

٩....كسى مسلمان يرلعنت نه كرو،ا گروه ستحق لعنت نه بهوگا توبيلعنت تم يرلو لے گی۔

١٠ .....كى كوگالى نەدو، گناە كېيرە ہے۔

۱۱ ..... بغیرضرورت حیاء کی با تیس کھول کرنہ بیان کرو۔

١٢ .....كى كوطعنه نه دو ورنهتم بعزت اورمطعون موكرم وكي

١٣ .....نوحه کرنا گناهِ کبیره ہے۔

١٤ .....كى كو ہرانے كيلئے بحث نەكرو\_

١٥ ..... بيهوده غزلين نه گاؤ۔

١٦ ..... برى باتول مين مشغول نه مواورنه سوچو ـ

۱۷ .....بغیر حاجت سوال کرناحرام ہے اور بہت ہی ضرورت ہوتو نیک اور بخی آ دمی سے مانگو۔

١٨ ..... باطن كے خلاف ظاہر ميں كلام نه كرو۔

۱۹ .....ناحق بات برکسی کی سفارش نه کرو۔

٠٠ .....اچهی بات بتلا وُاورا گرطافت موتوبری بات سے روکو۔

```
۲۱ .....خت کلامی نه کرو، مال اگر دوسرا سخت کلامی ہے پیش آئے تو تم بھی اسی قدر کر سکتے ہو۔
                                                         ۲۲ ....کسی کے عیب یو چھ کریا چھپ کر تلاش کرنا ہری بات ہے۔
                       ٣٣ .....نماز ميں،اذان وا قامت ميں،خطبه ميںاورصبح صادق ہے آفتاب نُکلنے تک دنیا کا کلام نه کرو۔
                                             ٣٤ ..... پيثاب، ياخانه، حالت جماع يا حالت غسل ميں كلام اورسلام نه كرو۔
                               ٢٥ .....اينے كويا دوسر كوبدوعانه دو، مكر ظالم كواس كے طلم كے مطابق بددعا دى جاسكتى ہے۔
                                                   ٣٦ ....کسي کو برانام لے کرنہ پکارو بلکه اگر برانام ہوتواس کو بلیٹ ڈالو۔
                                          ۲۷ ..... کافر ظالم کے واسطے بھلائی کی دعانہ مانگوالبتہ ہدایت کی دعا دُرست ہے۔
                                                      ۲۸ ....کسی کوخوشامد کرنا اور حدسے زیادہ تعریف کرنابری بات ہے۔
                                                                                         ٢٩.....جمو في قشمين نه كھاؤ۔
                                                                 • ٣ .....امانت باوصیت باکسی عہدے کوخو دطلب نہ کرو۔
                                                                                        ٣١....خطاوار كاعذررة نهكروب
                                                                        ٣٢ .....گناه موجائے تو گاتے مت پھرؤ چھياؤ۔
                                          ٣٣....ا بني رائے سے کلام مجید کے معنی نه کرو، حرام ہیں اگر چیجے کیوں نه ہوں۔
                                                                                           ٣٤.....ناحق کسی کونیډژراؤ۔
                                                                                                 ۳۵..... بهت نه بنسو_
                                                                        ٣٦....كى كى بات كائ كر پيچ ميں نه بول أُ تھو۔
                                                                                             ۳۷.....کا نا کیموسی نه کروپ
                                                                ٣٨ ..... برگانی عورت سے کلام نه کرو بلکه سلام بھی نه کرو۔
                                       ٣٩..... كافركوسلام نه كروا گروه كري توجواب ميں يهديك الله ميں كهو-
                                                                                       ٠ ٤ ..... برى مات كى راه نه بتاؤ ـ
                                                                     ٤١.....برے کام کی اجازت دینا گویا خود کرناہے۔
                                                                                        ۲ ۶....علم دین سیکھوا ورسکھاؤ۔
                                                                                  ٣٤..... سلام اور چھينکوں کا جواب دو۔
٤٤ .....الله كانام كيكرياس كرتعالى شانه كهو حضور (صلى الله تعالى عليه وسلم ) كانام كيكرياس كردُرود برهو، كم سي كم صلى الله عليه وسلم كهو _
```

٤٥ ..... مال باب اورصلدر حمول سے بولنا ترک نه کرو۔

٤٦.....نهايت حاجت كے وقت اپنا مال ضرور ظاہر كرو۔

٤٧ ..... سچي گوا چي دو\_

# کان سے متعلق آداب

دوسرى فصل

١ .....زبان ہے جن باتوں كا نكالنامنع ہے حتى الامكان ان كونه سنو۔

۲ .....قاضی مدعی اور مظلوم کی اور مفتی مستفتی کی با تیں سنیں اور عمل کریں یا تھم وغیرہ لگا کیں۔اسی طرح ہیوی خاوند کی ،غلام آقا کی ، امیر سائل کی اور چھوٹے بزرگوں کی باتیں سنیں اور ان پڑمل کریں۔

۳....کسی کی غیبت نه سنو بلکه اس کی طرف سے غیبت کرنے والے کو جواب دو۔

# آنکھ سے متعلق آداب

تيسرى فصل

۱ ...... اپنی اورا پنی عورت کے سوائے کسی بالغ مردوعورت کی ستر نہ دیکھو حرام ہے۔ مرد کی ستر ناف سے زانو تک ہے اور آزادعورت کا چہرہ، پہنچوں تک ہاتھ اور گخنوں تک پیروں کے سواتمام بدن ستر ہے۔ البتہ سخت ضرورت ستر دیکھنے کو جائز کردیتی ہے۔ آج کل اس کی احتیاط نہیں خاص کرشادی کے موقعوں بر۔

۲ .....ا پنے سے زیادہ متمول محض کو حسرت سے نہ دیکھو، ہاں اپنے سے کم کوشکر میر کیلئے اور اپنے سے زائد کو عجب وتکبر کو دفع کرنے کیلئے دیکھنااچھی بات ہے۔

۳.....کسی کو چیپ کر سوراخ وغیرہ سے نہ دیکھؤ حرام ہے۔ اکثر عورتیں دولہا دُلہن کی باتیں معلوم کرنے کیلئے دیکھتی ہیں نہایت بے حیائی ہے۔ الیک صورت میں اگر سوراخ سے دیکھنے والے کی کوئی آئکھ پھوڑ دیتواس پر کوئی گناہ نہیں۔ ج....کسی میں عیب دیکھوتو نرمی سے آگاہ کر دو'تا کہ وہ رُسوائی سے بچے۔

### ھاتھ سے متعلق آداب

چوهمی فصل

1 ....کسی جاندار کونل کرنااور مارنا گناہ کبیرہ ہے۔ ہاں ان جانداروں کو مارنا جائز ہے جوایذاء دیتے ہیں مگرانکو بھی جلا کریا سے ارکر

مارنا دُرست نہیں۔ چیونی اگر نہ کا ٹے تو اس کو مارنا درست نہیں۔

٢..... خود کشي کرناحرام ہے۔

۳....کسی کوناحق نه مارواورمنه پرتوتقفیرکے باوجودنه مارو۔

٤ ..... چوري كرناحرام ہے اگر چه كوڑيوں كى كيوں نہ ہو۔

۵....زېردىتىكى كېزىنەچھىنوپ

٦....غنى صدقه كامال ندل\_

٧ ....اليشخص سے كچھنەلوجوچىز كاپورى طرح مالكنہيں۔

٨....كى كى چيزنه چھيا وُاگر چېنى سے كيوں نه ہو۔

٩ ....جس مال کوفقراء پرتقسیم کرنے کیلئے دِیا ہواس میں سے نہلو۔ ہاں اگر مالک نے اجازت دی ہوتو وُرست ہے۔

١٠ ....مسجد ميں کسی کونه مارو۔

11 ..... کچھ دے کرواپس نہلو۔حضور صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فر مایا ہے کہ ایساشخص کتا ہے جوتے کر کے حیاشا ہے۔

۱۲ .....اگرمقدرت کے باوجود خاوندا بنی عورت کوتنگ رکھے تو وہ عورت خاوند کے مال سے بقدرضرورت (حیب کر) لے سکتی ہے

نہیں تو چوری میں داخل ہے۔

١٣ ..... أكرفن طبابت نهرو ...

١٤ ..... كنكرياں نهأ حيمالو۔

10 .....خدا کے واسطے بھی کسی سے لوتو دل دُ کھا کرنہ لو، پیچلال نہیں۔

١٦ ....جرام چيز ننخريدوندلواگر چهدورے كے واسطے لى ہو۔ ہاں ضائع كرنے كے واسطے جائز ہے۔

١٧ ..... جاندار کي تصوير نه بناؤ۔

١٨ .....جس كاو يكهناحرام يا مكروه باس كو باتهوندلگاؤ\_

١٩ ....کسي کامال ضائع نه کروُاس کي سخت جواب و بي ہوگي۔

۲۰ ..... بغیراجازت کسی کامال نه برتو ـ

۲۱ .....کسی کے دینے میں ریانہ کرو۔

۲۲ .....اوّل تو قرض لينے سے بچواورا گرضرور تا لے لوتو جلداً تارنے کی فکر کرو۔

٣٣ ..... قرض دار كوقرض خواه سے نہ چھٹاؤ، البتہ اگراس كا قرض ادا كر دوتو نہايت ثواب ہے، قيامت كے دن كام آئے گا۔

۲۲ .....قرض خواه کے دینے کیلئے اگر کچھ ہوتو دوسرے وقت پر نہ ٹالو۔

٢٥ .....دهاروالي شئے سے کسي کی طرف إشاره نه کرو۔

٢٦ .....ا بني جان ومال اورآ بروبيجانے كيليے الرو

٢٧ ....کسي کي طرف ڪلا ہوا جا قونه پھينکو۔

۲۸ ..... جانوروں کے بچوں کو گھونسلے سے نکال کر نہ لاؤ۔

۲۹ ..... کبوتر اُڑانا، جانوروں کولژانا، ایسے کھیل کھیلنا جوخدا کی یا دیے محروم کردیں سب حرام ہیں۔

۳۰ ....ایی باتین نه کهوجوحرام بین ـ

٣١ .....نا پاک آ دمي کودين کي کتابين حچمونا اورلکھنا درست نہيں اور قر آن پاک حچمونا اورلکھنا تو حرام ہے۔

٣٢ .....ايك مشت سے كم داڑهى ہوتو نه كتر اؤاورمونچين نه بڑھاؤ۔

٣٣ ..... قبر كاوير سے ہرى گھاس وغيرہ ندأ كھاڑو۔

٣٤ ..... طاقت ہوتے ہوئے مظلوم کوظالم سے نہ چھڑا نابہت ظلم ہے۔

٣٥ .....ناخن كتر واؤاس سے نيستى ہوتى ہے۔

٣٦ .....قدرت كے وقت خلاف شرع باتوں كو ہاتھ سے مثادو، ورندول سے براسمجھو۔

٣٧ ..... دست كارى كسب معاش كابهترين ذريعه ہاور دهوكا دبى نه ہوتو پھر تجارت ہے۔

٣٨ ..... سوداجهكتا مواتوله\_

٣٩ ....جهوٹے تعویذ گنڈوں کا نذرانہ لیناحرام ہے گرسے تعویذوں کا نذرانہ لیناجائز ہے۔

٤٠..... بغیرحص کے اگر کوئی چیزمل جائے تواس کو قبول کراؤر ڈنہ کرو۔

٤١ .....مفت خورنه بنو - وه حوصله پيدا كروكه تمهاري وجه سے غريب لوگ بيوه اوريتيم اپنا پيپ ياليس -

٤٢....علاء كرام كي مد د كوواجب مجھوكه انہوں نے تمہاري خدمت كيلئے اسباب معيشت بڑك كرر كھے ہيں۔

٤٣.....وه پيشهاختيارنه كروجس ميں نجاست كو ہاتھ لگا نايزے۔

٤٤ ....اليى چيزنه بناؤجو گناه كا آله بيخ ـ

٤٥ .....جس طريقه براچهي بسر مور بي بئلا لچ سے اس كونه چهوڙو۔

٤٦.....خريد وفروخت ميں نرمی اختيار کرو حصوت نه بولوا ورخيرات بھی کرتے رہو۔

٤٧ .....اگرتمهارے پاس سائل کودیے کیلئے ہوتو ٹالونہیں۔

٤٨ ..... بيخيال كركے بھى بكرياں بھى چرالو كەحضورانورصلى اللەتعالى عليه وبلم كى سنت ہے۔

٤٩ ..... باجم لين دَين جاري ركفو محبت بره هي كا ـ

۰ ۵ ..... مز دورکو بوری بوری مز دوری دینے میں جلدی کرو۔

٥١ .....هماريكوجس چيز كى ضرورت ہےدے ديا كرؤبرا اثواب ہے۔

۵۲ ..... بيويون اوراولا دكو برابر كاحصه ديا كرو\_

٥٣ ..... نيا پھل جب ہاتھ ميں پہنچے،آنکھوں سے لگاؤاوراللّٰد کاشکر کرو۔

۵۶ .....رات کودروازه بند کردو\_

٥٥ ..... چراغ يا آگ گل كردو، برتن ڈھك كرر كھو۔

٥٦ ..... كهانے يينے كى چيزكسى كے ياس كھلى ندلے جاؤ۔

۱ .....حرام پامکروہ یاالیمی چیز نہ کھا وُجونقصان پہنچا ئے۔اسی میں وہ مال بھی داخل ہے جس میں کسی کی حق تلفی کی گئی ہو۔

۲ ..... پیٹ سے زیادہ نہ کھاؤاگر چہ پیٹ بھر کر کھانا میاح ہے کیکن اولی یہی ہے کہ کم کھاؤاس میں بہت فائدے ہیں جن کا بیان کرنا

مشکل ہے مگراس قدر کم بھی نہ کھاؤ کہ صحت بگڑ جائے۔اس نیت سے زیادہ کھانا کہ نیک کام کیلئے طاقت ملے گی یامہمان کی

دلداری ہوگی تو کوئی مضا نقینہیں بلکہ اچھاہے ورنہ بسیار خوری میں بہت برائیاں ہیں جو بیان میں نہیں آسکتیں۔

٣.....لوگوں كےسامنے بازار ميں ،مقبرے ميں ياجنازے كے پاس نہ كھاؤ كەمكروہ ہے۔

٤..... برا دري كے اميرلوگ وہ کھانا نہ کھائيں جوميت كيلئے يكايا گيا ہو۔

ہ ..... جا ندی سونے کے برتن نہ برتو۔

٦.....جسمجلس ميں خلاف شرع كوئي بات ہؤو ہاں كھا نانہ كھاؤ۔

٧..... كهاني كاوّل بهم الله يرهوا كربهول جاؤتو بسم الله اوله واخره يرهو

٨..... بائيں ہاتھ سے بےضرورت نہ کھاؤ ، اپنے آگے سے کھاؤ ، کفار کے طریقے پر نہ کھاؤ۔

٩....اس طرح برنه کھاؤ کہ روٹی کی اہانت ہو، اسکے بھورے گریں یااس سے چمچہوغیرہ یو چھاجائے۔

• 1 .....كوئى چيزايك سانس مين نه بيو، بلكه تين سانس مين هم بر هم بركر پيواور سانس كاوّل بسم الله اورآخرالحمد الله ريزهو ـ

11 .....گرم گرم کھا نااور بھاپ لینا بہترنہیں۔

١٢ ......اگر چندآ دميوں کو کچھ بانٹوتو دا هن طرف والوں کا پہلے حق ہےان كے بغيرا جازت بائيں طرف نه بانٹو۔

١٣ ..... كهاني مين كهي گريزي تو دُبوكر نكال دو\_

18 .....کھانے میں تمام اُٹگلیاں نہ بھرو بلکہ جس میں تمام اٹگلیاں لگانی پڑیں اس کوبھی تین اٹگلیوں سے کھاؤ اور کھا چکنے کے بعد برتن بھی صاف کر دؤاس سے برکت ہوگی۔

```
10 .....ا ہے آ گے اتنا کھانانہ ڈالوجو پورانہ کھاسکو۔ ہاں مصلحاً دُرست ہے۔
```

۱٦ .....لقمه گرجائے تواس کو اُٹھا کرنہ کھا نا اور پھینک دینابری بات ہے بلکہ صاف کر کے کھالو۔

١٧ ..... تكييرگا كريااس طرح جس سے تكبرمعلوم ہونتہ كھاؤ۔

۱۸ .....اگرتھوڑی سی چیز بھی ہوتو بانٹ کر کھاؤ۔

١٩ ..... په بهت بري بات ہے کہتم سپر ہوکر کھاؤاور تمہارا کوئی عزیزیا ہمسایہ بھوکارہے۔

٠٠ .....جس طرح اورلوگ کھا ئىيىتم بھى کھاؤ، زيادہ زيادہ نہ کھاؤ۔

۲۱ ..... بد بودار چیز نه کھا وُاور کھا کرمجلس میں جانا تو بہت ہی بری بات ہے کہ اسکی وجہ سے لوگ تکلیف میں مبتلا ہوں جیسے ہس پیاز

وغیرہ اس کی بہت ممانعت ہے۔اسی پرحقہ وغیرہ کو قیاس کیا جائے۔

۲۲ .....ناپ تول کر پکاؤ، اندها دهندنه پکاؤ، اس میں برکت ہے مگر بچے ہوئے کونه ناپو۔

٣٣ ..... تين روز تک مهمان کی خاطر کرو \_ ايک وقت ذرا تکلف سے کھلا ديا کرواور رُخصت کرتے وقت دروازے تک پہنچاؤ \_

٣٤ .....اگرسانهی نه کھا چکے ہوں تو تم ان کا ساتھ نبھا ؤ ،کہیں ایسانہ ہو کہ وہ بھو کے رہ جا کیں۔

٢٥ ..... پېلے دسترخوان أٹھاؤ پھرخوداً ٹھو۔

٢٦ .....کھا نامل کر کھا ؤ ،اس میں برکت ہوگی۔

۲۷ .....ایسے برتن سے پانی نہ پیوجس سے دفعۃ زیادہ پانی آنے کا امکان ہواور نہ ایسی جگہ سے پانی پیو جہاں سانپ بچھووغیرہ آنے کا اندیشہو۔

۲۸ ..... بلاضرورت کھڑے ہوکر پانی نہ ہیو، ہاں تبیل پر یا وضوکا بچا ہوا پانی کھڑے ہوکر پپیا درست ہے۔

٢٩ .....جس برتن كا كنار وثو ثا موامواس كي ثو ثي موئي سمت سے نه پیو۔

#### سِتر سے متعلق آداب

- ١ ..... يني عورت ہے حالت حيض ونفاس ميں جماع نہ كرو، حرام ہے۔
- ۲ ..... بغیرضر ورت اینی ستر نه د کھاؤ ، بلکه ویسے بھی بر ہند نه ہو، خدا اور فرشتوں سے شرم کرو۔
  - ٣....عورت عورت سے شہوت نہ کرے۔
- ٤.....حاجت ِضرور بير كے وقت قبله كي طرف منه ياپشت نه كرو،اگرآ ژنه هوتو جا ندسورج كي طرف بھي منه نه كرو، مكروه ہے۔
  - ۵.....الیی چیزوں سے استنجاء نہ کروجو تعظیم والی بقیتی یا ضرررساں ہوں۔
- ٦ ..... راسته میں، سابیہ میں جہاں لوگ تھہرتے ہوں، کھڑے ہوکر، یانی میں، سوراخ میں، عنسل خانے میں، بے بردہ جگه،
  - اس جگہ جہاں سے چھینغیں آئیں یا پیشاب اپنی طرف آئے 'ان تمام مقامات پر حاجت ِضرور ریہ سے فارغ نہ ہو، مکروہ ہے۔
    - ٧ ..... بيت الخلاء جاتے وقت وہ انگوشی أتار دوجس پر الله ورسول كا نام كندہ ہو۔
    - ٨..... حاجت ِضرور پیسے فراغت کیلئے اس وقت ستر کھولؤ جب زمین کے قریب ہوجاؤ۔
- ۹ ..... پہلے ڈھیلوں سے استنجاء کرو پھر پانی سے اوراوّل وآخر بسم اللّد پڑھو۔اس میں دوسر بےفوا کد کے علاوہ بہت سے طبی فا کد بے بھی ہیں۔
- ٠٠ ..... بيت الخلاء جات وقت بايال قدم ركهوا وربيد عاربُهو اللهم انى اعوذ بك من الخبث والخبائث اور
  - نكلتے وقت پہلے داياں قدم كالواور بيرعا پڑھو الحمد لله الذي اذهب عنى الاذي و عافاني -
    - ١١ .....اگرحاجت بهواوراستطاعت بهوتو نكاح كرو، ورندروز ه ركه كرشهوت برقابو ياؤ\_
      - ۱۲ .....اگر کسی غیر مردوعورت میں عشق پیدا ہوجائے توان کا آپس میں نکاح کردو۔
  - ۱۳ ..... تنهائی میں غیرعورت کے پاس نہ بیٹھؤز ہرقاتل ہے۔آج کل پیراور پشتہ داراس کی احتیاطنہیں رکھتے۔
    - ١٤ ..... ميال بيوى كوجائة كه خلوت كے معاملات دوست واحباب سے نه كہيں ،سخت بے حيائى ہے۔
      - ۱۵....مصن قرائن سے بیوی کوبد کارخیال نہ کرو۔
      - ١٦ ..... نكاح كرتے وقت عورت ومردكي دينداري كازيادہ خيال ركھا جائے۔
        - ١٧ ..... بلااشد ضرورت طلاق نه دو\_
      - ۱۸ .....اگرکوئی تم سے نکاح کے سلسلے میں مشورہ کر بے توضیح بتا دواگر چے عیب ہی بیان کرنا پڑے۔
        - ۱۹ .....مباشرت میں حیوانوں کی طرف نہیں بلکہانسانوں کی طرح مشغول ہو۔

۱ .....گناه کی مجلس میں شریک نه هو۔

٢.....وَ باسے نه بھا گواور جہاں ہلاک ہونے کا خوف ہؤوہاں نہ جاؤ۔

٣ ..... جهاد كيليح جاؤتو والدين سے اجازت لينا ضروري ہے، مگر جب جہاد فرض عين ہوتو اس كی ضرورت نہيں ۔

ع ..... جب تک بینه معلوم ہو کہ چلنے کی عام اجازت ہے غیر شخص کی مملو کہ زمین پر نہ چلو۔

٥ ..... بغير بلائے دعوت ميں نہ جاؤ۔

٣ ..... دين كي كتابول كي طرف پيرنه پهيلا ؤ،اگرسهوا پهيلا ئيس تو خير'ورنه امانته پهيلا ئيس تو كافر موجاؤگ\_

٧.....اغله كی شم میں ہے کسی چیز کی اہانت نه کرواوراس پریاؤں نه رکھو۔

٨.....پيرسے کسی کونه مارو، خاص کرحيوان کوايذاء دينے سے بچو۔

۹ ..... ظالم اميروں كے پاس نہ جاؤ۔

۱۰ ..... اچھے مقامات پر جاتے وقت دایاں پیررکھواور نکلتے وقت بایاں پیر نکالو، جیسے مسجد اور گھر وغیرہ اور برے مقامات پر اس کے برعکس کرو۔

11 ..... سفر سے واپس ہوتو پہلے میں مسجد میں دوگا نہ ادا کرو پھر گھر میں داخل ہو۔

۱۲ ..... جہاد میں دوگنے کفار سے نہ بھا گو، گناہ کبیرہ ہے، ہاں اگر سامان نہ ہواور کفار کے پاس سامان ہوتو پیچھے ہٹ جانے میں مضا کقة نہیں۔

١٣ .....ادائے فرض اورسنن وغيره كيلئے گھرسے باہرنكاؤ گھر ميں نہ بيٹھے رہو۔

1٤ ..... جہاں رِیااورخلاف شرع باتیں نہ ہوں وہاں دعوت میں جاؤمسنون ہے اگر جانے کے بعد کوئی خلاف شرع بات معلوم ہو تواگر صدر مجلس ہوتو لوٹ آؤتا کہ لوگ سندا تمہاری شرکت کا ذکر نہ کریں اور ممکن ہے کہ عدم شرکت سے لوگوں کوعبرت ہواور باز آجا کیں۔

10 .....مریض کی عیادت اور نماز جنازہ کیلئے قدرت ہوتے ہوئے نصیحت کیلئے اور مظلوم وقتاج کی مدد کیلئے جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی نہلانے والانہ ہوتو میت کے نسل کیلئے اور جن عزیزوں کی خدمت تمہارے نے سے ان کیلئے بھی جانا ضروری ہے۔

١٦ ..... تنها سفرنه كرو، كوئى رفيق ساتھ لو۔

١٧ ..... قافلے سے علیحدہ نہ ہو۔

١٨ .....قافے میں کسی کو پیشوا بنالو۔

١٩ .....ا گرمهم نے کا وقت آ جائے تو سواری سے اُتر جاؤ ،خواہ مخواہ جانور کو تکلیف نہ دو۔

٠٠ ..... ہربات میں بے زبان جانوروں کے آرام کا پورا پورا خیال رکھو۔

۲۱ .....۲ نظن کراورا کژ کرنه چلو۔

۲۲ .....عورت اگرضرور تأبازار نکلے تو کنارے چلے۔

١ ..... نيا كيرا بهن كرخدا كاشكرادا كرو\_

٢ ..... لباس دا منى طرف سے پہنو۔

٣..... لباس كوضع كے خلاف نه پهنو څخول سے پنچ نه پهنواور نهاس طرح پهنو كه ستر كھلے۔

€ .....ریشمی کپڑانہ پہنولیکن اگرتا ناریشم کا اور با ناسوت کا ہوتو جا ئز ہے۔(بیاحکام مردوں کیلئے ہیں )۔

٥ ....اييا كيرانه پېنوجس ميں سے بدن نظرآئے۔

۲ .....عورت اور مردایک دوسرے کے لباس میں مشابہت ندر کھیں۔غیر قوموں کا لباس بھی اختیار نہ کیا جائے ( کہاس سے قوم کی تمدنی وحدت باتی رہتی ہے۔)

٧....عورت اليباز يوراستعال نهكر يجو بجتا هو\_

۸.....مردکیلئے زینت کی صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ چار ماشہ چا ندی کی انگوشی پہن سکتا ہے (بیاس لئے کہ وہ میش پیندی کی وجہ سے جو ہر مردانگی سے عاری نہ ہوجائے۔)

٩ ..... جوتا يمنغ مين اگر ہاتھ سے كام لينا يڑ بي تو بيٹھ كر پہنو۔

١٠ ..... سرخ رنگ كاشوخ كيژ امردكيليّ جائز نهيں \_

۱۱ ..... مائیوں کے دِنوں میں زرد کپڑے پہننے اورسوگ کے ایام میں سیاہ کپڑے پہننے جائز نہیں۔ویسے عام دنوں میں سیاہ کپڑا

پہننامتحب ہےاورسبزرنگ بھی عمدہ ہے (یہ پابندی اس لئے ہے کہ انسان قیدرسوم سے بالاتر ہوکر حق تعالی سے اپنار ابطہ قائم رکھے اور

ا تباع سنت نبوي صلى الله تعالى عليه وسلم كا جذبه محمود بيدا كر \_\_\_)

۱۲ ......اگرسر یا داڑھی میں بال ہوں تو سنوارتے رہو، پھوڑ نہ بنو( کہ شریعت کامقصود حقیقی تہذیب ہے آشنا کرنا ہے) کیکن عورتوں کی طرح ہمہوفت بناؤسنگھار میں مصروف نہ رہو۔

١٣ .....ياه خضاب لگانا دُرست نہيں البية مہندي لگانا درست ہے۔

۱۶ .....داڑھی بڑھاؤاورموخچھیں کترواؤ (حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اُنسیت ومحبت کا تقاضا ہے کہ آپ جیسی صورت بنائی جائے نہ آپ کے دشمنوں جیسی ۔ ) ١٥ ..... موتے وقت سرمه کی تین تین سلائیاں آنکھوں میں لگاؤ۔

١٦ .....ناك صاف ركھو۔

١٧ ..... سفيد بال نوچ كرنه نكالو\_

۱۸ .....سرکے بالوں میں حضورا نورصلی اللہ تعالی علیہ وکم کی پیروی تقاضائے تعلق ہے یا تو پورے سرکے بال منڈ واؤیا پورے رکھو۔

١٩ .....نهاتے رہوخاص كر جمعه كوضرورنهاؤ كهسنت ہے۔

٠ ٢ .....عورتين باتھوں كوسفيد نەركھيں ،مہندى لگاتى رېيں ، ناخنوں كو ہرگز سفيد نەركھيں \_

۲۱ .....گر کوچھی بناسنوار کررکھو( کہتدن اسلامی کا یہی تقاضا ہے۔)

۲۲ ..... دروازے کے آگے کوڑانہ ڈالو۔

۲۳ ..... خوشبو کا ضروراستعال رکھو۔

## باهمی ملاقبات اور مجلس سے متعلق آداب

1 ..... جبتم کسی سے ملنے جاؤ تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ ویسے چلنے والا بیٹھے ہوئے کوسلام کرے۔ کم عمر والا زیادہ عمر والے کو سلام کرےاور سوارپیا دے کوسلام کرے۔

۲ .....سلام فرض کفاریہ ہے، دوسرے باہمی سلام علیک سے محبت بڑھتی ہے۔ پس جان پیجان ہو یا نہ ہو ہرمسلمان کوسلام کرو۔ ہاں جھک کرسلام کرنا درست نہیں۔

٣....كسى مكان ميں جاؤتو يہلے يكاركراجازت ليلو،اگرصاحبِخانه يو يجھےكون؟ تواپنانام بتلا دو\_

جب صاحب خانہ باہر آئے تو خندہ پیشانی سے ملواور مصافحہ ومعانقہ کرو، اس حسن عمل سے گناہ زائل ہوجاتے ہیں اور اگرتمہارے یاس کوئی بزرگ آئے تو تم بھی عمدہ طریقہ برملو بلکہ تعظیم کیلئے کھڑے ہوجاؤ، بدمزاجی نہ دِکھاؤ۔

۵.....مجلس میں جہاں جگٹل جائے بیٹھ جاؤ ، تکبر سے عمدہ جگہ نہ بیٹھو، ہاں اگرصا حب خانداصرار کرے تو مضا کفتہیں۔

٦..... مجلس میں لا نگتے پھلا نگتے آ گے نہ جاؤ ، ہاں اگر پیچھے جگہ نہ رہے اور آ گے جگہ ہوتو مجبوری ہے۔

٧ ..... کو اُٹھا کراسکی جگہ نہ بیٹھولیکن بہتر ہے کہ جانے والااپنی جگہ رو مال وغیرہ ڈال جائے (تا کہ اسکی نشانی رہے اور دوسرانہ بیٹھے )

۸.....الیی بات نه کروجس سے حاضرین میں سے کسی کو تکلیف ہو،اسی طرح سگریٹ وغیرہ حاضرین پرگراں ہوتو اس کا استعمال میں میں میں میں میں سے حاضرین میں سے کسی کو تکلیف ہو،اسی طرح سگریٹ وغیرہ حاضرین پرگراں ہوتو اس کا استعمال

ترك كردينامناسب ہے۔ويسےاس كاپينامفرصحت بھى ہےاورخلاف شريعت بھى۔

۹ ..... بغیرا جازت دوشخصوں کے درمیان نہیٹھو۔

۱۰ .....خوش طبعی اور مٰداق مسنون ہے کیکن اس میں جھوٹ نہ بولواورا بیا مٰداق بھی نہ کروجس سے دوسرے کی دل آزاری ہو۔

11 .....اگرکوئی مسلمان تمہارے پاس آ کر بیٹھے تو اپنی جگہ سے ذرا ہٹ جاؤ ،اس میں آنے والے کا اکرام ہے جوزیادہ محبت کا باعث ہوسکتا ہے۔

۱۲ .....نهاینی پشت کسی کی طرف کرواورنه کسی کی پشت کی طرف بیٹھو۔

١٣ ..... چھينک يا جمائي آئے تو منہ ڈھانک لو۔

١٤ ..... حاضرين سے منتے بولتے رہو۔

١٥ ..... ڇٻارزانو تکبري نبيھو۔

17 ..... بے ضرورت لب سڑک نہ بیٹھواور کسی ضرورت سے بیٹھوتو نامحرم کو نہ دیکھو، کسی چلنے والے کو نکلیف نہ دو، نصیحت کی بات لوگوں کو ہتلا ؤ، راہ گیروں کی اعانت کرواور مظلوم کی مدد کرو، رہتم برراستہ کے حقوق ہیں۔

١٧ ..... کچھ دھوپ اور کچھ سیاہ میں نہ بیٹھو۔

## استراحت سے متعلق آداب

دسوين فصل

١ ..... ٹا نگ پیٹا نگ رکھ کراس طرح نہ لیٹو کہ ستر کھلے۔

٢ .....وضوكر كے سويا كرو۔

٣ .... سونے سے پہلے آیت الکرسی اور معو ذینن پڑھ لیا کرو۔

٤ ......اگر وحشت ناک خواب نظر آئے تو بائیں طرف تین بارتھ کا رکرتین باراعوذ پڑھواور کروٹ بدل ڈالو۔

٥ ..... براخواب عام لوگوں سے ذِ كرنه كرو\_

٦....خواب كى تعبير لوتو عالم وعاقل سے لو۔

٧....اليي حيت يرند سوو جس يرآ ژند هو

٨....اوند هے نه سوؤ۔

## حقوق العباد سے متعلق آداب

1 ..... ماں باپ یا آقا کو نہ ستاؤ، نہ ایبا کام کرو کہ کوئی ان کوستائے یا برا کہ نیے گناہ کبیرہ ہے، بلکہ ان کی اطاعت وخدمت کو اینافرض سمجھو۔

۲ .....الله کی معصیت میں کسی کی اطاعت نه کرو۔

۳.....اگر ماں باپ کا انتقال ہوجائے تو ان کے واسطے دعاء واستغفار کرتے رہوا وران کے ملنے والوں سے حسن سلوک سے پیش آ وُ اگر وہ ناراض بھی مریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کوتم سے راضی کر دےگا۔

٤..... جمعه کوان کی قبریر جایا کرو۔

o .....عزیز وں اور پشتہ داروں سے سلوک کرتے رہوا گرچہ وہتم سے بری طرح پیش آئیں ،اس میں دہرا تواب ہے۔

٣ ..... براے بھائی اور چيا کاحق مثل باپ کے اور خالہ وغیرہ کاحق مثل ماں کے مجھو۔

٧....قطع رحى ياعزيزوں سے لين دين "گفتگو وغيره ترک نه کرو، گناهِ کبيره ہے کيکن اگران سے الله ورسول کی جناب ميں گستاخی موئی ہے تواللہ کے واسط قطع رحمی جائز ہے۔

۸ ..... خاوند کی نافر مانی نہ کرؤ حرام ہے۔حضورانور سلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان کوغیر خدا کے آگے ہجدہ کا تھم کرتا کہ خاوند کو ہجدہ کرے۔عورتوں کو خاوندوں کی فرماں برداری کا خاص خیال رکھنا چاہئے اوران کو بھی عورتوں کی درماری میں کسرا ٹھا نہ رکھنی چاہئے ۔حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کھاؤ پہنوتو اسے بھی کھلاؤ پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارواور نہ بدکاری سے پیش آؤاور نہ علیحدہ سوؤ۔حضرت فقیدا بواللیث رحمۃ اللہ تعالی علیے فرماتے ہیں کہ مردوں پرعورتوں کے چارحقوق ہیں۔ پردے میں رکھے، دین کے احکام ضرور میں کھائے ،حلال کی کمائی کھلائے ،ظلم نہ کرے اوراس کی ہے جاباتوں کو برداشت کرے ۔غرض حسن سلوک سے رہے۔

۹ .....جس جس کائم پرحق ہے اس کوا دا کرو' خواہ جانوروں کے حقوق کیوں نہ ہوں' ورنہ خدا کے حضور میں جواب دینا ہوگا۔ ڈرتے رہنا چاہئے کہ کہیں وہ ہماری پرورش سے ہاتھ نہ اُٹھالے،سب بھگتی جائے گی مگراس کا بھگتناممکن نہیں۔

۰ ۱ ..... ہمسامیکو ہرگز ہرگز ایذا نہ دو۔حضورا کرم سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ایذا کواپنی ایذا فرمایا ہے۔پس ہمسابوں کا پورا پورا خیال رکھنا جا ہے ،کہیں غفلت سے نامراد نہ ہوجاؤ۔

11 .....اولا دكوعلم دين كهاؤان كائم يرحق ب، ورنةم سيسوال موكار

۱۲ .....ایی صفت پیدا کروکها گرکسی مسلمان کو تکلیف پنچے تو تهہیں قرار نه آئے۔

```
۱۳ .....جس طرح ممکن ہولوگوں کی حاجت روائی کرو،نہایت ثواب ہے۔
```

١٧ ..... بروں كى تعظيم كرواور چھوٹوں سے شفقت مہر ہانى كے ساتھ پیش آؤ۔اگر ایسا نہ كیا تو حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے

۱۸ ..... برخص کے رہے کے موافق اس سے معاملہ کرو۔

٠٠ ....کسی مسلمان سے تین روز سے زیادہ رنجش نہ رکھو۔ ملاقات میں تم پہل کرو گے تواس میں بڑا ثواب ہے۔

۲٤ ..... لوگوں سے کہاسنا'لیا دیا'معاف کرالو، ورنہ قیامت میں بڑی مصیبت ہوگی۔

۱۷ ..... بڑوں کی تعظیم کرواور چھوٹوں سے شفقت مہر ہانی کے ساتھ پیش آؤ۔اگرابیا نہ کیا تو حضورا کرم صلی اللہ تعالی علیہ وہلم نے

۱۸ ..... ہر مخص کے رہے کے موافق اس سے معاملہ کرو۔

٠ ٢ .....كسى مسلمان سے تین روز سے زیادہ رنجش نہ رکھو۔ ملاقات میں تم پہل كرو گے تواس میں بڑا ثواب ہے۔

۲۱ .....ا گركوئي قصور معاف كردية تم بهي اس كاقصور معاف كردو

۲۲ ..... افراط وتفريط سے بچو،ميانه روی اختيار کرو۔

٣٤ .....اوگوں سے کہاسنا'لیا دیا'معاف کرالو، ورنہ قیامت میں بڑی مصیبت ہوگی۔

١ ..... بغير ضرورت كتانه يالو، رحمت كے فرشتے نہيں آتے۔

٢..... عموماً نما زترك نه كروُ برا گناه ہے۔حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے محض کوقید کرنے کا حکم دیا ہے۔

٣....مواك سنت مؤكده ب ترك نه كرو ـ

٤ ..... بيعذر روزه نهر كهنا برا گناه ہے۔

۵....غنی ہوتے ہوئے قربانی ٔ ز کو ۃ اور حج وغیرہ نہ کرنا ہوا گناہ ہے۔

٦ ..... اینے معاملات شریعت کے مطابق رکھو۔

٧....این یاکسی عزیز نے منگنی کرنے کیلئے کسی کی بات نہ چھٹاؤ۔

٨....قرآن كے سى جز كويا دكر كے نه بھلاؤ' بڑا گناہ ہے۔

٩ .... بنمازعورت كونماز كيليج سخت تنبيه كرو، ورنه خدا كے سامنے جوابدہ ہوگے۔

٠٠ .....جس كاغذ برالله ورسول كانام لكها موامؤاس كاا دب كرو، يژيه وغيره كيلئے استعال نه كرو\_

۱۱ .....گناه کے آلات اور تصاویرا پے گھر میں ندر کھو۔

۱۲ .....وحشى جانورنه يالو\_

1 .....ر ذیلوں کو علم سکھا نا جوا ہر کو کوڑے پر ڈالنا ہے۔

٢ ..... دولت جتني صَرف كي جائے كي كھٹے كى علم جتنا صرف كيا جائے گابر ھے گا۔

٣.....تين چيزيں بغيرتين چيزوں كنہيں بردهتی۔ (١) علم بے بحث (٢) مال بے تجارت اور (٣) ملك بے سياست۔

٤.....تعليم كازمانه لزكين ہے۔

٥..... كم كھانا ، كم سونااوركم بولنا ول ميں نورِ حكمت پيدا كرتا ہے۔

٣ ..... براانسان ئيك لوگوں كى تعريف سے اچھانہيں ہوتا اور نيك انسان برے لوگوں كى ندمت سے برانہيں ہوتا۔

٧.....ول خدا كا گھر ہے كسى كاول وُ كھانا بڑا گناہ ہے۔

٨....دانا كوجائ كه خودكونا دال سمجھ\_

٩ ..... بلا میں صبراور فراغت میں شکر کرنا جاہئے۔

١٠ ....ايخ كام خدا كوسونينا بهتر ہے۔

١١ .....دوسرے كے عيوب يرنظرنه ڈالوبلكها پيغ عيوب يرنگاه ركھو۔

۱۲ ..... دوستوں کے ساتھ تو مہر ہانی کرنی چاہئے ہی ، دشمنوں کے ساتھ بھی رعایت ومدارات سے پیش آؤ۔

۱۳ ....کی کی عزت کے دریے نہ ہو، جبیبا کرو گے ویسا بھروگے۔

١٤ .....كى كواسط برائى حامناً كويااينے لئے برائى حامنا ہے۔

١٥ .....ا گرتم ہے کسی کو تکلیف پہنچ جائے تو اس کے بدلہ لینے سے بےخوف ندر ہوا گرچہوہ تکلیف معمولی سی کیوں نہ ہو۔

١٦ ..... حقوق الله كونگاه مين ركھو، خداتمهارے حقوق پرنظرر كھے گا۔

۱۷ .....درویشی پیہے کہ کسی سے طمع نہ کرے،کوئی دیے توا نکارنہ کرے اور لے تو جمع نہ کرے۔

١٨ ..... هر بات جواللد كي ذكر سے خالي مولغو ب، هرخموثي جوفكر سے خالي موسهو ہے اور مرنظر جوعبرت سے خالي مولهو ہے۔

١٩ ..... وهمخص بدبخت ہے جوعلم نہ پڑھے ماعلم پڑھے توعمل نہ کرے ماعمل کرے تو ریا سے کرے اور نیکوں کی صحبت میں رہے

تونفیحت قبول نه کرے۔

٠ ٢ .....رنج وثم كو چچ سمجھوكەان كوثبات نہيں \_

۲ ۲ ..... اچھاوہ ہے جوعبادت الٰہی اور مخلوق خدا کو نفع پہنچانے میں آ گے آ گے رہے اور کسی سے بدسلو کی نہ کرے۔

۲۲ .....عقامند وہ ہے جوخدا سے غافل نہ ہو، موت کونز دیک جانے ، اس نیکی کو جوکسی کے ساتھ کی ہواور اس برائی کو جوکسی نے اس کے ساتھ کی ہؤ بھول جائے۔

۲۳ .....مردوہ ہے جو بدی کرنے والے کے ساتھ نیکی کرے، جوعلیحدہ ہواس سے ملے اور جونا اُمید ہواس پراحسان کرے۔

٣٤ .....انسان كاول توحيد كاوسطيه زبان شهادت كيليخ اور باقى اعضاء عبادت كيليخ بين \_

۲۵ .....خدا فاسق کودشمن رکھتا ہے کیکن بڈھے فاسق کا بہت دشمن ہے۔ بخیل کودشمن رکھتا ہے مگر مال دار بخیل کا زیادہ دشمن ہے۔ متکبر کو دشمن رکھتا ہے مگر درولیش متکبر کا زیادہ دشمن ہے۔ نیکوں سے محبت رکھتا ہے کیکن جوان نیکوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ جواں مردکودوست رکھتا ہے کیکن جواں مردفقیرزیادہ محبوب ہے۔ تواضع کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کیکن ان تواضع کرنے والوں

ہے کمال انسیت ہے جو بڑے مرتبے والے ہیں۔

٢٦ .....کسي کي محبت وعداوت ديکھني ہوتواپنے قلب کوديکھو۔

۲۷ ..... جودوست كه دشمن سے ال جائے اس برراز ظاہر نه كرو۔

۲۸ ..... وشمن سے بطاہراحیمی طرح ملو۔

۲۹ ..... دشمن سے ایسامعاملہ نہ کرو کہ اگروہ دوست ہوجائے تو شرمندگی اُٹھانی پڑے۔

۳۰ .....غرض مند دوست سے بچتے رہو۔

۳۱ ..... دوست ٔ جفاسے دیمن ہوجا تا ہےاور دیمن احسانات سے دوست \_ پس اگر دیمن کے ساتھ احسان نہ کرسکوتو دوست کیساتھ تو جفانہ کرو۔

٣٢ ..... دوست كودوستى سے پہلے آ ز مالو۔

٣٣.....وهمخص براہے جس کولوگ دشمن رکھیں۔

٣٤ ..... و هُخِصْ بِزابِ وقوف ہے جولائق دوست کو کھودے۔

۳۵ ...... سچا دوست وہ ہے جو دوسروں پرتمہارا عیب ظاہر نہ کرے بلکہ ہنر ظاہر کرے۔ اپنااحسان یاد نہ رکھے اور تمہارااحسان نہ بھولے تمہاری خطانہ پکڑے بلکہ عذر قبول کرے۔ ۳۷ ..... انسان کی شجاعت کا اندازہ لڑائی میں ہوتا ہے۔ بیوی بچوں کی وفا شعاری کا اندازہ نگ دستی میں ہوتا ہے اور دوست کی دوست کی دوست کا ندازہ مفلسی میں۔

٣٧ ..... دشمن كاجب كوئى حيانهيں چاتا تو دوستى كے پيرايد ميں ڈىک مارتا ہے۔

۳۸ .....جن دوستوں کی ہروفت ضرورت پڑتی ہےوہ بمنز لہ غذا کے ہیں اور جن کی بھی بھی احتیاج ہوتی ہےوہ بمنز لہ دوا کے ہیں۔

٣٩ ..... تواضع سے دوئی بردھتی ہے۔ صبر سے مراد حاصل ہوتی ہے اور عدل سے شاہی نصیب ہوتی ہے۔

• ٤ ---- شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔خاموثی سے سلامتی میں اور سخاوت سے ہزرگی میں۔

1 کے .....وین کی عافیت پر ہیز گاری میں ہے۔ مال کی عافیت ادائے حقوق میں اورجسم کی عافیت اعتدال کیساتھ غذا استعال کرنے اور جماع کرنے میں ہے۔

٤٢ ..... بزرگ کی حار علامتیں ہیں: (۱) علم کو دوست رکھنا (۲) بدی کو نیکی سے دفع کرنا (۳) غصہ پی جانا اور (٤) جواب باصواب دینا۔

عد ..... نادان کی چار علامتیں ہیں: (۱) اپنے سے زیادہ عقل مند سے لڑنا (۲) بغیر آزمائے ہوئے کسی پر اعتبار کرنا

(٣) عورتوں کے مکر سے بےخوف ہونااور (٤) لڑکوں کی صحبت میں رہنا۔

٤٤ .....قابل كى تربيت كيجئة اور نالائق كى تربيت سے احتر از كيجئه ـ

8 ٤ ....خدا كى محبت جب پيدا موگى جب دنيا كى محبت دل سے نطاقى۔

٤٦ .....عجيب بات ہے كددين كودنيا سے اچھا مجھيں اور پھردين كے عوض دنياخريديں۔

٤٧ .....يقين ركھوكمالله تعالى بندے كيرز ق كاضامن ہے۔

٤٨ .....مردول كاحسن أخلاق ہے اورز يور علم \_

89 ..... (۱) لئيم وه ہے جو نه خود کھائے اور نه دوسرول کو دے۔ (۲) بخیل وه ہے جوخود کھائے دوسرول کو نه دے۔

(٣) تخی وہ ہے جوخود بھی کھائے اور دوسرول کو بھی دے اور (٤) کریم وہ ہے جوخود نہ کھائے دوسرول کو دے۔

٥٠ .... برقی مشکل ہے ہوتی ہے اور تنزل آسانی ہے۔

۵ ا .....اسراف وہ ہے جوخدا کی نافر مانی میں صرف کیا جائے۔

۵۲ ...... چار باتیں زیادہ کر ناہلا کت کا باعث ہیں: جماع، شراب، جوااور شکار۔

۵۳ ....عیب کوڈھونڈ ناعیب داروں کاشیوہ ہے۔

٥٤ ..... حاسداور بدخوه بمیشدرنجورر ہتاہے۔

۵۵.....اگر ہزار دوست ہوئے تو کم جانواورا گرایک دشمن ہوتو بہت سمجھو۔

٥٦ ..... دوست وه بين جوايك دوسرے كا احترام كرتے بيں۔

۷۵ ..... عاقل وہ ہے جومصیبت آنے سے پہلے اس کی فکر کرلے۔ نیم عاقل وہ ہے جومصیبتوں سے گھبرا نہ جائے اوراس کے دفع کرنے کی تدبیر کرے اور نا داں وہ ہے جو بلاؤں سے گھبرا جائے اوراس کے دفع کرنے کی تدبیر نہ کرسکے۔

۵۸ ....ناکامی برافسوس کرنانادانون کاکام ہے۔

٥٩ ..... يرتين باتيل بهت عده بين: (١) وشمن كودوست بنانا (٢) نادال كودانال بنانا (٣) بدول كونسيحت سے نيك بنانا۔ مگر به باتيل اس وقت تك حاصل نہيں ہوسكتيل جب تك خداكي مشيت نه ہو۔

۲۰..... ہمیشہ اینے دوست کے سامنے اظہار دوستی کرتے رہو جھکے رہنے میں نجات ہے۔

۲۱ .....ا چھے کام بہت جلد کرو۔

٦٢ ..... آج کا کام کل پرنه چھوڑو۔

٦٣ ....خدا سے دار ین کی عافیت کے طلبگار رہو۔

٦٤ .....ا پنی عمر خصیل علم میں صرف کر دو کہ علم فقیر کوامیر کر دیتا ہے اور صراط متنقیم بھی اس سے دکھائی دیتی ہے۔

٦٥ .....زندگی خوشی اور کم آزاری کے ساتھ بسر کرو۔

٦٦ ..... جوآخرت ميں كام ندآئے وہ دنياہے۔

٧٧ .....والدين كي خوشنودي ميں رضائے الهي مضمر ہے۔

٦٨ .....سب سے اچھی نیکی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا ہے۔

٦٩.....الله كنز ديك يه بهت برى بات ہے كتم اپنے بيٹوں كو بددعا دوا ورز بردستوں اور مجبوروں برطلم كرو\_

٠٧ .....٧٠ سے اچھا کام نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کر پچھ حاصل کرنا ہے۔

٧١ ....ايخ كوسب سے بدر سمجھو، كم آزارى حاصل ہوجائے گا۔

۷۲ .....فس کواس کی مخالفت کر کے مغلوب کرو۔

٧٣ .....معاملے سے آدی پیجانا جاتا ہے۔

٧٤ ..... باادب كو ہرايك دوست ركھتا ہے۔

٧٥ .....عاوت تمام عيوب چھياديتى ہے۔

٧٦ .....زندگانی سے اچھی نیک نامی ہے اور یہ نیکوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور موت سے بدتر بدنا می ہے اور یہ بدوں کی صحبت میں ملتی ہے۔ صحبت میں ملتی ہے۔

٧٧ .... سونے سے پہلے تمام اعمال كامحاسبة كراو\_

۷۸ ..... فوری نفع پر مائل نه هو۔

٧٩ ..... برائی جھکڑے میں ضرور نقصان ہے۔

٠ ٨ ..... جولوگ معاملے میں ٹھیک نہ ہوں ان کواپنا شریک کارنہ بنا ؤبلکہ قریب بھی نہ سے کلنے دو۔

٨١....عام لوگول كے طعن وشنيع سے ہمت نہ ہارو۔

۸۲ .....این ایجھے وقت اگر کسی کی مددنہ کرو گے تو برے وقت کون تمہاری مدد کرے گا۔

٨٣ .... حسان كابدله احسان ٢-

٨٤ ....کسی کی چکنی چیڑی باتوں پر بےسوچے سمجھے اعتاد نہ کرو۔

٨٥....كى كى اتفاقى خطاسے اس كے تمام عمر كے احسانات فراموش نه كردو۔

٨٦ ..... جب نوكرضعيف موجائ تواس كتمام عمر كاحسانات فراموش نهكردو\_

٨٧....بعض اوقات نقصان ده كامول كوانسان اچھاسمجھتا ہے كيكن ہمارى حقیقی بہتری كواللہ ہی خوب جانتا ہے۔

٨٨ ..... د ثمن كامقابله كرنے سے پہلے اپني اوراس كي قوت كوجانج لو۔

٨٩ .....اولياءالله اورعلماءكرام كي باد يي كي توايمان يحروم موجاؤ ك\_

۰ ج....جس نے گئے گزرے جھگڑوں کو دوبارہ کھڑا کیا<sup>، گ</sup>ویا کہاس نے خود فساد کا آغاز کیا۔

٩١ ..... وتمن كي ملاكت سي خوش نه مور

۹۲ ..... جو کہواسی کے مطابق کرو۔

٩٣ ..... سب سے اچھا ور ثه نیک نصیحت ہے۔

٩٤ .... صبرواستقلال سے اکثر کامیاب ہوہی جاتے ہیں۔

```
٩٥ .....كوئى نادانى كاكامسرزد بوجائة توخودكوملامت كرو
                  ٩٦.....اگركوئي چيز نهل سكيةو خواه مخواه اس كو برانه مجھو_
                  ٩٧ ..... تھوڑی آفت سے پچ کر ہڑی آفت میں نہ چینسو۔
    ۹۸ .....عادت جب جڑ پکڑ جاتی ہے تواس کا تدارک مشکل ہوجا تا ہے۔
                                 ٩٩ .....دوسرول كي مصيبت يرينه بنسو_
                     ٠٠٠ .....ايخ نفع كيليّ دوسرون كانقصان نه حيا هو ـ
                              ۱۰۱ .....خواه مخواه دوستوں کورشمن سمجھو۔
                             ۱۰۲ ..... ظالمول کے ساتھ احسان نہ کرو۔
١٠٣ .....لزائي جَمَّلزوں ميں جب تك فريقين كي نه تن لؤا حِمايا براحكم نه لگاؤ۔
           ۱۰۶ .... تعصب اور کسی چیز کی محبت انسان کواندها کردیتی ہے۔
                                   ١٠٥ .....حسن ظاہري پر فريفية نه ہو۔
                   ١٠٦ ..... گناه کے چھیانے کیلئے ایک گناه اور ہوتا ہے۔
                ۱۰۷ ..... يبليا بني اصلاح كراو پهر دوسرول كونفيحت كرو_
                 ۱۰۸ ....ایسے سے نہاڑ وجس سے لڑنے کی طاقت نہ ہو۔
                                       ١٠٩ .....اتفاق عجب شيئے ہے۔
                                ١١٠ ..... بيول يربي جاشفقت نه كرو-
             ۱۱۱ .....اینے حوصلے سے زیادہ کام کرنے کی جرأت نہ کرو۔
                  ١١٢ .....خواص كے نزاع سے عوام كونقصان پہنچتا ہے۔
   ۱۱۳ .....اینه حواس ظاهری سے کام لینا اور عقل کوچھوڑ وینا'نا دانی ہے۔
                    ١١٤ ..... جس كودشمنول كاخطره مؤمميشه موشيارر ہے۔
```

الممدللد كالله في المنطق المنطق المرم ساس رسالي وتتم كرايا - اب اس سے تلوق كونفع كينجا نااس كے ہاتھ ميں ہے -

فالحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا

ت ال ف ب